# مقال عقاري







#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





فالخيل و الليل و البيداء تعرفنى . والسيف و الرمح و القرطاس و القلم (المتنبى)

> (ادر گھوڑے ادر رات اور صحرا بچھے جانتے ہیں ادر آلوار ادر نیزہ ادر کاغذ و قلم)

اسلامی علوم و تاریخ کے موضوع پر پندرہ (۱۵) منتخب، پُرمغز و نا در تحقیق مقالات کا بیش بہا مجموعہ

# مقالات تاریخی

#### تالف عملسی مسحسسن صدیقسی نام مسحسسن مسدیقسی

پروفیسر(ریٹائزڈ)معارف اسلامی وتاریخ اسلام کراچی یو ٹیورٹی،کراچی



قرطاس

قرطاس 13/193 سلسله مطبوعات نمره ۲۰ قیت: ۱۸۰۸ دو پے مجلد ۱۸۵۰ دو پے غیرمجلد بارادل محرم ۱۳۲۵ کھ مارچ سودہ بیج

> کمپوزنگ: فریدگرافتحی،فون8123380 کمپوزر: اسعد ہاخی،فون 8010481 سرورق: ثاظهیر

> > ذيرابتمام

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کرا پی یو نیور ٹی، کرا چی -75270

فون/فيكس:9243966

موباكل: 0300-9245853

ISBN:

969-8448-40-3

## فهرست مضامين

| صفحه | نام رساله و سال                   | عنوان                                    | , نمبر |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|
|      | اشاعت                             |                                          | شمار   |
| 4    |                                   | انتباب                                   |        |
| 4    |                                   | مقدمه مؤلف                               |        |
| 9    | چراغ راه، کراچی ۱ <u>۹۲۸ء</u>     | قرآن میں غیرعر بی الفاظ کی حقیقت         | 1      |
| ~1   | المعارف، لا بور، (١٩٨ <u>) ء</u>  | لفظِ" مولیٰ" کی لغوی واصطلاحی تشریح      | r      |
| ۲٠   | آگهی ، کراچی ، <u>وووا</u> ئه     | عربِ جاہلیت میں''موالیٰ'' کی حیثیت       | ۳      |
| 91-  | بینات، کراچی، <u>و ۱۹۷</u>        | اسلام سے پہلے عرب کی ندہبی حالت          | ٣      |
| HA   | مطبوعه                            | نظام خلافت كا تاريخي ارتقاء (عبداموي تك) | ۵      |
| 101  | المعارف، لا بور، ١٩٢٩ء            | اسلام كانظام احتساب                      | 4      |
| 14   | المعارف، لا مور،٢ ١ <u>٩٤</u>     | جامعة نظامية بغداد                       | 4      |
| IAT  | المعارف، لا مور، ١ <u>٩٤١ ء</u>   | جامعهُ مستنصرية بغداد                    | ۸      |
| 194  | نگار، کراچی، ۱۹۲۸ء                | قاضى ابويعليٰ ك''الاحكام السلطانية'      | 9      |
| 119  | نگار، کراچی، ۱۹۲۸ء                | نظام الملك طوى كے ساس نظريات             | 1•     |
| FFA  | دنیازاد، کراچی، <del>آن ا</del> ء | فلسطين بعهداسلاي (ازآغازتا ١٩٣٦هـ        | II     |
| ram  | الولى، حيدرآ باد، عر <u>۱۹۸۸</u>  | زوال خلافت عباسيد كي ايك اجم دستاويز     | 11     |
| MY   | المعارف، لا بور، ١٩٢٨             | زوال خلافت عباسيه كے اثرات               | 11     |
| r.0  | الحق، پشاور، • ڪواءِ              | فاتح ''صِقليه'' قاضي اسد بن فرات         | ır     |
| MIY  | نگار، کراچی، میان                 | امام ابوالفرج ابن الجوزي                 | 10     |
|      |                                   | ,                                        |        |

## نتساب

## سیده صدیق فاطمه بیگم

کنام

جن کی بچاس برسول سے زیادہ عرصہ پرمحیط

پُر خلوص رفاقت نے مجھے اپنے علمی مشاغل کو جاری

پر سوں رفادت نے بھے اپنے سی م · ر کھنے کا حوصلہ دیا

# William William

## مقدمه

یہ کتاب میرے اُن مضامین کا منتب مجموعہ ہے جو اسلای علوم، بالخصوص اسلای تاریخ کے موضوع پر، میں نے مختلف اوقات میں تحریر کیے اور مختلف علمی جرا کہ میں شاکع ہوئے۔ قریب قریب ایسے پچاس (۵۰) مضامین کی نقول میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے ان میں ہے پندرہ (۱۵) مضامین کو اس مجموعہ میں شامل کیا ہے مضامین کا یہ انتخاب میرے اس فے ذوق کے مطابق ہے اور اس کی ایک وجہ ناشر کی تنگی وامال بھی ہے۔ اگر عمر گریز پانے مہلت دی اور میں نے مناسب خیال کیا تو باتی مضامین بھی ایک مجموعہ میں شائع کردیے جا کیں گے۔ گراس سے پہلے برظیم پاک و ہندگی تاریخ و تقافت سے متعلق مقالات اور بعض و گرعنوانات کے تحت لکھے گئے مضامین خاکع ہوں گے۔ یوں مابقی مضامین متذکرہ بالا جس مجموعہ کی زینت بنیں کے وصلسلہ مضامین کا چوتھا مجموعہ ہوگا۔ والعلم عنداللہ

اس مجوعہ میں شامل مضابین کا عرصة تحریر نگف صدی پر پھیلا ہوا ہے، محر مؤلف کی فکر میں کوئی قابل ذکر فرق قارئین کو محسوس نہ ہوگا، یوں بیاتمام مضابین ایک ہی سلملہ میں شملک اور ایک ہی نئج پر مربوط و مرتب ہوں گے ہاں مرورز مانہ سے قلم میں پھنگی اور فکر میں رسوخ کسی تدر ضرور نمایاں ہوگا لیکن بحیثیت مجموعی انجیلات ہی دکھائی دے گا اور اختلاف کا تاثر انشاء اللہ قائم نہ ہوگا۔

اس کتاب میں شامل مضامین کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا چا ہوں گا کہ میں نے اُن کی تحریر و تعدید میں انتہائی احتیاط برتی ہے اور جو بات بھی لکھی ہے، کتب مراجع کی ضروری مراجعت کے بعداس کی توثیق ضرور کرلی ہے۔ احتیاط مزید کی غرض سے اس مقدمہ کی تحریر سے پہلے تمام مضامین کو میں نے لفظ اُنفظ پڑھا ہے اور جہاں کوئی قلطی نظر آئی، اُس کی تھی اور حوالہ جات کی توثیق مزید کردی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی تسام جوا ہے، تو اس کی فائدی کی درخواست کرتا ہوں۔

خا کسار علی محسن صدیقی

# قرآن میں غیرعر بی الفاظ کی حقیقت

```
قرآن مجيد، عربي زبان ميں نازل كيا كيا سے _خوداللہ نے اس كى زبان كوعر لى
     کہا ہے۔ قرآن میں ایے آٹھ مقامات ہیں جہاں قرآن کی زبان کوعر نی کہا گیا ہے۔
                                          ا۔ انا انزلنا ہ قرآناً عربیا[ا]
         (ہم نے اس کوعر بی قر آن اتارا)
                                                 ٢ ـ انزلنا حكماً عربياً [٢]
          (ہم نے اسے عربی تھم نازل کیا)
                                                ٣- انزلنا ٥ قرآناً عربياً [٣]
          (ہم نے اسے عربی قرآن اتارا)
                                          ٣- قرآناً عربياً غيرُ ذي عوج [٣]
        (عربی قرآن جس میں بھی نہیں ہے)
                                                ٥-كتاب فُصْلَتُ آياتُه قرآنا
 ( کتاب جس کی آیتیں مفصل ہیں ،عربی
                                                                  عربياً[٥]
                               قرآن)
 ( ہم نے آپ کی جانب عربی قرآن کو وجی
                                            ٢- اوحينا اليك قرآناً عوبياً [٢]
                                              كـ انا جعلنا ٥ قر آناً عربياً [2]
           (ہم نے اس کوعر بی قرآن بنایا)
                                               ٨ ـ وهذا كتاب مصدق لساناً
 ( یہ کتاب ہے جو تقدیق کرتی ہے، عربی
                                                                   عربيأ ٦٨٦
                             زبان میں)
          ان کے علاوہ دوجگہوں پراس لسان عربی کو' عربی مبین' کہا گیا ہے:۔
                                               ا ـ وهذا لسانٌ عربيٌ مبينٌ [9]
               (بیزبان "عربین" ہے)
                                                   ٢_ بلسان عربي مبين[١٠]
                    (بزبان''عربیمبین'')
                            مقالات تاريخي .... ٩
```

عموماً مفسرین لفظ "دمیلن" کو صفت قراروے کر اس کو لفوی سخی پر محمول کرتے ہیں اور اس سے واضح کھولئے والا اور ظاہر کرنے والا مراد لیتے ہیں [۱۱] لیکن اگر اسلام سے تبی ور اس انی تقدیم کا مطالعہ کیا جائے اور قحظان و عدمان کی زبانوں کے امتیازات کو بیش نظر رکھا جائے تو اس نتیجہ پر بہ آسانی پیو نیجا جا سکتا ہے کہ یہاں" حمر بی مین " سے معن واضح عربی نہیں ہیں بلکہ اس سے ایک فاص عربی زبان مراد ہے ۔ آل قحطان کی زبان حمیری اور ان کا رہم الخط مسئد کہلاتا تھا۔ اور یوں عربی مین وہ زبان تھی جو بنو اساعیل بولتے سے مشہور عالم یا قوت موی "و مجمول" و مجمولی " میں کھتا ہے :۔

'' چھٹی زبان جے اللہ نے سرزین حرب میں بول چال کی زبان بنایا ،اور جواس ہے قبل رائح نہ تھی ،حضرت اسامیل کی زبان تھی۔ بنواسامیل کی اس زبان کا نام' مبین' تھا۔ان کے رسم الخط کو بھی مبین' بی کہتے تھے اور آجے وبی عرب کی غالب زبان ہے .....اور یکی (مبین) (بنواسامیل یعنی) معد بن عدنان کی زبان ہے''۔[17]

یک عربی مین "بنواسا عیل" کے تمام قبائل کی زبان قرار پائی قریش جو اپنے مورث اعلیٰ کے جانشین اور آل اساعیل میں سب نے نمایاں اور باعزت تھے ان کی زبان عربی میں میں میں میں تھی اور ای اسان قریش اور عسر بدی میدین میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب حضرت عثان کے عہد خلافت میں قرآن کی نقول کی تیاری کا کام شروع ہوا تو ناقلین کے ماین اختلاف قرآت کی صورت میں آپ نے یہ ہوایت فرمائی کہ اسے قریش کے تلفظ و قرات میں حربر کیا جائے کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں اتارا گیا ہے۔ [18]

قرآن کوزبان قریش (عسربی مبین) ی بازل کرنے میں صرف یکی مسلحت ندیجی کہ قرآن کوزبان قریش (عسربی مبین مسلحت ندیجی کہ قریش کا آبال عرب کے روحانی پیشوا سمجھ جاتے ہے اور ان کی زبان پورے ملک میں مشترک ذریعہ افہام وتنہم کے باعث ممتاز خیال کی جاتی تھی اور ای کا پورے عرب میں چلن تھا، بلک اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ قریش ایک تا جر پیشرقوم ہے۔ ان کے تبارتی قافے جش، شام وعراق ہے گزرتے رہتے تھے۔ اس عہد کی متدن

مقالات تاريخي ..... ١٠

اقوام میں روم وابران سے ان کے قریبی تعلقات تھے ١٩٨٦ اور ان تعلقات نے ان کی زبان کو دیگر السند عرب کے مقابلہ میں خاصا وسیع بنا دیا تھااور اس میں اعلیٰ خیالات کی ادائیگی اور بلندمضامین کے ذریعہ اظہار بننے کی صلاحیت دوسری قبائلی زبانوں سے بدرجہ اتم زیادہ تھی۔قریش کی زبان ایک زئدہ اور ارتقاء یذیر زبان تھی جس میں تہذیب وترن کے نت نے لوازم کو قبول کرنے اور اخذ ونفوذ کی صفت موجودتھی۔ چنانچہ اس نے اینے ہم سابیہ ممالک کی زبانوں سے اثر قبول کیا اور خود بھی ان کومتاثر کیا ۔اس زبان نے حبثی، بہلی، سریانی، عبرانی، فاری اور روی (بونانی) سے الفاظ مستعار لئے۔عموماً ان الفاظ کا تعلق لوازمات تدن اور مذہبی اصطلاحات سے تھا جہاں تک حبثی اوربطی زبانوں کے الفاظ مستعار لینے کا مسلہ ہے تو پیال بیہ ذکر کردینا ضروری ہوگا کہ بید دونوں زبانیں اصل عربی زبان کی شاخیں ہیں۔ یمن کے عرب حکم رانوں نے بحر احمر کے دوسرے ساحل براینی نوآ بادیاں قائم کیں اور وہاں ان کی زبان و تہذیب کو فروغ ہوا۔ یہ مقامی اثرات ہے متاثر ہوئی اور اصل عربی سے کسی قدر مختلف ہوگئ تاہم اسے جنوبی عربی کی ایک شاخ ہی سمجه گیا [18] ای طرح نبطی جو انباط کی زبان تھی در حقیقت شالی عربی کی ایک شاخ تھی۔ جب انباط جزیرہ عرب سے نکل کرعراق وشام کے سرحدی مقامات میں پھیلے تو ان کی زبان مقامی زبانوں سے متاثر ہوئی عراق کی آرامی اور شام کی سریانی زبانوں سے اس نے الفاظ مستعار لئے اور بیلفوذ اس حدتک بڑھا کہ انباط کی زبان ایک مستقل حیثیت کی ما لک بن گئی مگر رہی وہ شالی عربی کی ایک قتم ہی [۱۶] سریانی اورعبرانی زبانوں کا تعلق السفہ سامیہ سے ہے ۔عربی بھی ای نسل ہے تعلق رکھتی ہے اور یوں پیدونوں زبانیں عربی کی ہم نسل زیانیں میں اور جیسا کہ سلم ہے اہم سامیہ کامسکن اول سرز مین عرب ہی ہے اور ظاہر ہے کدان کی زبان عربی ہی تھی تو کلدائیہ وشام میں آباد ہونے والے سامی قبائل نسلأ عرب ہی ہوئے اور ان کی زبانیں جو بعد میں امتداد زمانہ سے عبرانی اورس پانی کہلائیں ابتدا۔ میں عربی ہی کی ایک شکل ہوں گی۔ بناء ہریں عبرانی اور سریانی زبانیں ہجی عربی زبان ک

مقالات تاریخی

شاخیں ہیں جوابی بولنے والوں کی نقل مکانی کے باعث مقامی اثرات کی اثر پذیری سے
الگ زبانیں قرار پائیں[2] اس لئے اگر عربی زبان نے زمانہ کا بعد میں ان زبانوں ب
پچھ الفاظ مستعار لئے یا مشترک الفاظ کے وہ معانی و مفاہیم لے لئے جوان زبانوں کے
ساتھ خصوص ہو گئے تقوتو ہمیں کوئی جرت نہ ہوئی جا ہے۔ان زبانوں میں بہت سے الفاظ
مشترک نظر آئیں گے ۔ نیز بہت می ترکیبیں اور محاور سے بھی باہم دگر مشترک ملیں گے ۔ دو
طرفہ مکل نفوذ و تاثر ہر دور میں جاری رہا ۔ قریش کی زبان بھی اس سے متاثر ہوئی اور اس نے
طرفہ مکل نفوذ و تاثر ہر دور میں جاری رہا ۔ قریش کی زبان بھی اس سے متاثر ہوئی اور اس نے
فاعلی و مشعلی دونوں کر دار اور اکے ۔

جہاں تک فاری اور رومی زبانوں سے اثر پذیری کا تعلق ہے تو اس کے اسباب ظاہر ہیں پہلی صدی عیسوی کے آغاز بی سے عراق وشام سے متصل سرحدات وعرب پر حیرہ کی ایرانی طفیلی ریاست اورغسان کی رومی طفیلی حکومت قائم ہو چکی تھیں۔ان ریاستوں کے تمدنی و سیاس اثرات بورے جزیرہ عمائے عرب پرجلد ہی جما گئے۔ چھٹی صدی عیسوی میں یمن پر مبشیوں نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی مگر حبش کا بیا قتد ار دیریا نہ ثابت ہوا اور ارانیوں نے یمن کو اپنی شہنشائیت کا ایک صوبہ بنا لیا ۔ نزول قرآن تک یمی کیفیت رئی[۱۸] نتیجہ ہیہ ہوا کہ ایران وروم کے تمدنی وسیای اثر ات سرز مین عرب میں کافی مجرے ہو گئے ۔ان ہے متعلق الفاظ بھی عرلی زبان میں داخل ہو گئے ۔فاری ورومی کے میالفاظ جو غیرسای زبانوں سے تعلق رکھتے تھے عربی زبان میں اپنی اصلی بئیت میں قبول نہ کئے گئے اور تعریب کی منزل سے گز رکرایسے تھرے کہ خالص عربی الفاظ معلوم ہونے گئے۔[19] انہیں عربی اوزان کے مطابق بنایا گیا عربی صیغوں پر ڈھالا گیا اور یوں عجمیت کے اثر سے بیہ الفاظ پاک ہوکر خالص عربی بن گئے ۔قرآن جوقریش کی زبان یعنی عربی میں مازل کیا گیا ہے اس نے بھی متعددا ہے غیر عرلی الفاظ کو قبول کیا جوعر بوں کی زبان پر ج ھے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ السنة سامیہ کے مشترک الفاظ کے ان استعالات ہے بھی کام لیا جوعر لی میں رائے نہ تھے اور دوسری زبانوں کے ساتھ مخصوص ہو مجئے تھے۔[ ۲۰ ]

مقالات تاریخی ۱۲۰۰

قدیم مفسرین میں سے کچھ حضرات اس خیال کے حامی میں کہ قرآن میں کوئی عجی لفظ موجود نہیں ہے ۔ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے قر آن کی زبان کوعربی کہا ہے ۔ جب قرآن کی زبان عربی ہوگی تو اس میں غیر عربی الفاظ کے وجود کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مشهور مابرلغت عرب ابوعبيده بن معمر (متوفى ويعربه) اورمضر ومورخ محمر بن جريطبري (متونی مراسم ای خیال کے حامی تھ اور انہوں نے اس سلسلہ میں بردا غلو کیا ہے [۲۱] مگرمفسرین اور ماہرین لغت کی ایک کثیر تعداد قرآن میں غیرعر بی الفاظ کے وجود کو ہمیشہ تشلیم کرتی رہی ہے ۔متقد مین میں حضرت عبداللہ بن عباس ،عکرمہ دمجاہد نے قرآن میں مجمی الفاظ کی نشان وہی کی مشہور لغوی جو ہری نے متعدد الفاظ کی اصل ہے بحث کر کے ان کی عجمیت ثابت کی ۔ایک دوسرے ماہر لغت ابو منصور نے ان دونوں اتوال میں بینطیق کی کہ اصلا بدالفاظ مجمی ہیں مگر جب ان کی تعریب ہوگئ تو پھر بدعر لی بن گئے ۔ شہاب الدین خفاجی نے بیالزامی جواب دیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس (متوفی ۸۸ مے ) عکرمه (متونی مختاج )اورمجاہد (متونی سواج ) نے قر آن میں مجی الفاظ کے وجود کوشلیم کیا ہے تو طبری وابوعبیدہ کابیان ان کے مقالبے میں کیا وقعت رکھتا ہے کیونکہ بید حضرات تاویل وتفسیر قرآن کے مسائل میں جمہورامت کے پیشوا ہیں اور طبری وغیرہ کی حیثیت ان کے مقلد بن کی ہے۔[۲۲]

حقیقت ہے ہے کہ جن علاء نے قر آن میں فیر عربی الفاظ کے وجود ہے انکار کیا ہے وہ اصول اسانیات ہے ناواقف ہیں۔ دنیا کی ہرزبان دوسری زبان سے متاثر ہوتی ہے اور ان سے الفاظ مستعار لیتی ہے۔ یہ عمل شعوری طور پر بھی ہوتا ہے اور فیر شعوری صور پر بھی۔ وہ بی زبا نیمی زندہ رہتی ہیں جو اس اثر پذیری کو قبول کرتی ہیں اور جو زبانیں ایس نہیں کرتی وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ قدیم آریاؤں کی دیوبائی زبان سنسکرت کا یمی حشر ہوا۔ زندہ زبانوں کی میا شیازی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دوسری زبانوں سے خو دبھی متاثر ہوتی ہیں اور آئیس بھی متاثر کرتی ہیں۔ یمی حال زندہ تہذیبوں کا بھی ہے۔ تھوڑے سے غیرزبان کے مقار سے نیار کرتی ہیں۔ یمی حال زندہ تہذیبوں کا بھی ہے۔ تھوڑے سے غیرزبان کے مقار سے خود کھی متاثر کرتی ہیں۔ یمی حال زندہ تہذیبوں کا بھی

الفاظ کی موجودگی سے کسی زبان کا نام نہیں بدل جاتا اور تہ ہی کسی تہذیبی استباط سے دوسری تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے۔ عربی زبان جس کے ذخیرہ الفاظ میں لاکھوں الفاظ ہیں چندصد عجمی الفاظ کی موجودگی سے غیر عربی نہیں کہی جا سکتی بعید اس طرح قرآن جس میں (۲۳۲ کے الفاظ ہیں ۲۳۱ ایک سوسے کچھ اوپر عجمی الفاظ کی موجودگی کی وجہ سے اس کی زبان میں زبان نہ بدل جائے گی۔ وہ الفاظ ومحاورات جو اصلاً غیرع ربی سے محرفریش کی زبان میں رائج ہو گئے تنے یہ بلاغت کا اقتقاء تھا کہ قرآن انہیں استعال کرتا کہ انہام وہم کا مقصدان سے صرف نظر کرکے پورا نہ ہوسکتا تھا۔ یہی وجہتھی کہ قرآن نے ان الفاظ ومحاورات کو اپنے اسلوب خاص میں ڈھال کر استعال کیا۔

جلال الدین سیوطی نے قرآن میں غیر عربی الفاظ پر ایک کتاب ''المحد ب فی ماوقع فی القرآن من المعرَّ ب' کے نام ہے تالیف کی ۔اس کے علاوہ اپنی مشہور کتاب ''الانقان فی علوم القرآن' میں اس کتاب کی تنظیم کی سیوطی نے ۱۱۹ فیرع بی الفاظ کی قرآن میں موجودگی کی نشان وہی کی ہے [۳۳] گران الفاظ میں ہے بعض الفاظ بوجوہ فیر عربی میں ہے الفاظ کی حربی میں ۔یا الفاظ کی حربی میں الفاظ کی حربی کی تالیا تا کا کا کا تا الفاظ کی حربی ہیں الفاظ کی حربی کی تالیا تا کی کئی تدروضا حت کرتے ہیں ۔

(1) تین الفاظ جن کوسیوطی نے مجی الاصل قرار دیا ہے دراصل حروف مقطعہ ہیں۔
ان کے خیال میں (طہ) حبثی لفظ ہے جس کے معنی'' پامجہ'' ہیں۔ ایک دوسری روایت کی رو
ہے یہ کی لفظ ہے جس مے معنی' یارجل'' یعنی اے آ دمی کے ہیں۔ (ن) کے مقات یہ خیال
ہے کہ وہ فاری لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں'' اصنع ماشمت'' یعنی جو چا ہو کرو۔ تیسرا حرف۔
(یس) ہے جوجتی لفظ ہے اور '' یا آنیان' یعنی اے مرو کے معنی ہیں ہے۔ دراصل (طہ) ط
اور ہ ہے (ن) ایک حرف ہے اور (یس) کی وس ہے۔ مغمر بین نے عمو اگروف مقطعات
اور ہ ہے (ن) ایک حرف ہے اور (یس) کی وس ہے۔ مغمر بین نے عمو اگروف مقطعات
کے معنی بیان نہیں کتے ہیں اور ان کے متعلق ان کی بیرائے ہے کہ ان حروف کی تاویل کا علم
اللہ ہی کو ہے [۲۵] شاہ ولی اللہ نے اپنے مخصوص محمیمانہ انداز میں ان حروف مقطعات ہے
اللہ ہی کو ہے رائے قائم کی ہے کہ جن سے روق کے اوائل میں سے حروف مقطعات ہیں

مقالات تاريخي ۱۳۰

وراصل بدان سورتوں کے نام ہیں۔اور جن مفاجیم و معانی ہے ان سورتوں میں بالنفصیل بحث کی گئی ہے ان سورتوں میں بالنفصیل بحث کی گئی ہے ان سورتوں اور در بدبات بعید الیے بی ہے جیسے مصفین و موفین اپنی تصانیف و تالیفات کے نام رکھتے ہیں اور ان ناموں کے سامنے آتے بی بیمطوم ہوجاتا ہے کہ ان کتابوں ہیں کر تئم کے مضامین بیان بوت ہور کہ ہو باتا ہے کہ ان کتابوں ہیں کر تئم کے مضامین بیان بوت ہور کئی اختبار ہے ججی اففاظ نیمیں کہا جا سکا اور اگر الیا بجمد بھی لیا جائے و جمعتی ان کے بیان کے جاتے ہیں ان سے مضامین سورت کا کوئی فاض تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا۔

(۲) آزر (پدر حضرت ابرائیم )روم (ایک قوم و ملک کانام) مجوس (ایک قوم) بود و میود (ایک ند بب وقوم کانام) اعلام ہیں۔ چونکہ غیر عربی الفاظ کی فہرست میں سیوطی نے اعلام کوشال نہیں کیا ہے اور مفسرین نے عموماً انہیں عجمہ کی فہرست میں محسوب نہیں کیا ہے اس لئے ہم انہیں ایک الگ فہرست میں دیگر اعلام کے ساتھ اس مضمون کے اخیر میں شامل کریں گے۔

(٣) لفظ (تا) بمعنی بحل کی روشی اور چک کواین تجرنے بجی بتایا ہے حالانکہ یہ لفظ عربی ہے [٢٨] عربی ہے ایس انظر کو اس پر جمرت ہے کہ این تجرنے اس لفظ کو بحی قرار دیا ہے [٢٨] عربی ہے کہ اس المبانی کے مولف نے بھی اس طخارستان کی زبان کا لفظ قرار دیا ہے [٣٩] اسلام ہے قبل عربی کا ترکوں ہے کی قشم کا میل جول نہ تعاونیز (غساق) کا مادہ (غشق) ہے اور اس کے متعدد مشتقات کا عربی لغات میں جول نہ تعاونیز (غساق) کا مادہ (غشق) ہے اور اس کے متعدد مشتقات کا عربی لغات میں ذکر موجود ہے [٣٩] ۔ بناء بریں میر خالص عربی لفظ ہے ۔ شباب الدین نخابی نے بھی اس کی تعریب پرشک کا اظہار کیا ہے اور اس کی عربیت کی جانب اشارہ کیا ہے [٣١] قرآن میں غساق ہے بیپ مراد ہے جو ائل دوز خ کی خوراک ہوگی سورۃ نباء کی ۲۲ ہے توں میں خساق ہے بیپ مراد ہے جو ائل دوز خ کی خوراک ہوگی سورۃ نباء کی ۲۲ ہے توں میں ہولایو لفاق کی الاجھیماً و غساقان جزاءً و فاقان کی میں ہے (الاولی والآخرة) (سید) اور (مزجاۃ) کے متعلق یہ رائے طاہر ک

مقالات تاريخي

نے قصد کیا یا شروع کیا ، طفق تی جعل کوب آخذ اُو شک عسلی اور کا د افعال مقارب ہیں۔ یدا نعال رجا ، آ قاز کار اور سرعت کے مفاہیم ادا کرتے ہیں [ ۳۵] ان افعال میں ہے کی کے مُعرب ہونے کا دوئی فتاج ہوت ہے اور کل نظر بھی۔

(۹) (اخلد) بمعنی مائل ہوا۔ (الیم) بمعنی ورد تاک (رمز) بمعنی ہونٹ ہلاتا اور (قبل) بمعنی ہونٹ ہلاتا اور (قبل) بمعنی جوں سیوطی کے خیال میں عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ بیمکن ہے کہ بیالفاظ انہیں معنوں میں عبرانی میں بھی مستعمل ہوں جن میں عربی زبان میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو قرآن میں مراد ہیں، لیکن سے خالف عربی الفاظ ہیں۔ عبرانی وعربی ایک ہی شل کی زبان میں اشتراک الفاظ ممکن ہے عربی میں کہتے ہیں افلد الرجل بصائبہ لیخی آ دی اپنے ساتھی کے ساتھ بمزلد لازم وطردم کے ہوگیا۔ اس کے عبازی معافی مائل ہونے آ دی اپنے ساتھی کے ساتھ بمزلد لازم وطردم کے ہوگیا۔ اس کے عبازی معافی مائل بھونے آ دی اپنے ساتھی کے ساتھ بمزلد لازم وطردم کے ہوگیا۔ اس کے عبازی معافی مائل بھونے اور راضی ہونے کے ہیں [۳۸]۔ (لیم) کا دو (الم) ہے۔ جس کے معنی ورد کے ہیں' قائم ، الم ، الیم ، اورمولم' اس کے مشتقات ہیں [۳۹]۔ (رمز) اشارہ وائیا ہوگہ ہیں گے [۴۷]۔ خواہ وہ ہونؤں ، آ تکھیں ، بھوؤں ، منہ ، ہتھوں یا زبان سے ہوا سے رمز ہی کہیں گے [۴۷]۔ پووک کے ہیں پووک کے بیت کے مرخ پر و بازو ہوں [۴۷]۔ ان الفاظ کے متعدد معانی ، مشتقات ، اور استعمال کیا جاتا ہے جن کے مرخ پر و بازو ہوں [۴۷]۔ ان الفاظ کو کر تب لغت میں ہے، انہیں کے متعدد معانی ، مشتقات ، اور استعمالات کی وجہ سے جن کا ذکر کتب لغت میں ہے، انہیں عربی ہی کھی ہوگا۔

(۱۰) جن الفاظ كوسرياني الاصل قرار ديا كيا ہان ميں (سبجدة) بمعنى سرؤها كے ہوئ ، (شبر) بمعنى مهيذ، (طور) بمعنى پہاڑ، (هون) بمعنى محماه، اور (هيست للک) بمعنى جلد آؤ، بھی شال ہيں۔ (شبجدة) كامادہ تجد ہے جس كے معنى سر جمكانا ہے قرآن ميں ہے (اد ظوالباب بجداً) يعنى دروازہ ميں جبک كر داخل ہو [۴۲]۔ جن لوگوں نے لفظ شس ہے (اد ظوالباب بحداً) يعنى دروازہ ميں جمک كر داخل ہو [۴۲]۔ جن لوگوں نے لفظ شس ہے دائش كوسريا في كہا ہے دہ اس كے معنى بيد لينت ميں كد دروازے ميں و ها كم كريا جب كر داخل ہو استعمال ہوا ہے۔ اگر سرياني ميں

متالات تاريخي ..... ١٨

اس سے پہاڑ یعنی کوہ وجیل مراد لیے جاتے ہیں تواس کا کیا اعتبار ہے۔ یہی صورت ''ھون''
کی ہے جس کے معنی نرم رفآری کے ہیں۔ اور یہی قرآن کا مفہوم ہے [۳۳] سریائی ہیں
اس کے معنی محماء ہوں گے۔ گرقر آن ہیں ہے معنی مراد نہیں لیے گئے ہیں'' شہر'' عربی زبان
میں'' قر'' لینی چا محاک کہتے ہیں چونکہ ہر نے چا ندسے نے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس
میں'' قرز' لینی چا محاک کہتے ہیں چونکہ ہر نے چا ندسے نے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس
مین مہینہ کے ہوگے۔ فو دار دو میں '' چا ند' سے مجاز آمہینہ مراد لینے کا طریقہ موجود ہے۔
قرکوشہراس لیے کہا گیا کہ دہ اپنے ظہور، نمود اور شہرت کے سب دوسرے سیاروں سے متاز
ہے۔ عربی محاورہ ہے (انسھو نامذ نو لدنا علی ھذا الماء ) لینی ہمیں اس چشمہ پر اتر سے
مہین ہو بچے اور شہر، بمعنی مہینہ بطور مصدر بھی استعال ہوتا ہے اور اس کے مشتقات بکشرت
ہیں۔ اس ایک عربی شعرہے۔
لیے ہیں۔ ایک عربی شعرہے۔

جماء يمدل كرشاالغرب وقلت هيتماه فتماه كلبي

اس کے افعال بھی مختلف صورتوں میں استعال ہوتے ہیں۔ [ ۴۵ ]

(۱۱) سیوطی نے جن الفاظ کو (آرامی) کہا ہے ان میں ہے بعض الفاظ عربی الاصل جیں۔ (تنبیب و آ) تغییر کے مغنی ہلاکت جابی اور بربادی کے جیں۔ اس کا مادہ ( تَبَورَ ) ہے ( جابر) ہلاک کے مغنی میں اور ( تابور ) ہلاک کرنے والے اور بجاز آ فوج کے دستہ کو، کہاس کا کام بھی ہلاکت بی ہے، کہتے ہیں۔ ای طرح ( متبور ) ہلاک ہوجانے والے اور ناقص کے مغنی میں ہے ( ایس ہے کہ ( تحت ) قرآن میں ( یطن ) لینی نچلے جھے اور بیٹ کی میں ہے کہ معنی میں بطی ہے۔ سیوطی کا بیان ہے کہ ( تحت ) قرآن میں کہ لفظ ( تبحت ) ظرف ہے اور اور فوق ) کی مفداور عس ہے۔ اس کے مغنی نیچے کے جیں۔ عربی میں بطور اسم بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جع ( تبحق ہلی چاں، زم رقآری، تھا ہوا اور آرام کی فوش ہے افغار جیں [ سے اور اس کی غرض ہے افغار جیں [ سے اور اس کی غرض ہے کہ سے باز دور کی کو پیمیلا تا عربی لفظ ہے۔ سیوطی کا بیے خیال ہے کہ سکون کے معنی میں میں

#### مقالاتِ تاريخي ..... 19

بیلفظ بطی یاسریانی ہے جبیا کہ طاہر ہے اس لفظ کے جومغامیم عربی زبان میں ہیں۔ان میں سكون شامل بيزياده سے زياده بيكها جاسكا بكرسكون معنى مجازى باصلى نيس مراس لفظ کوغیرعر بی قرار دیناصحچنیں[۴۸]\_(صِد هُنّ) میں (صو) کے معنی ش کرنے اور کلڑے كوے كرنے كے بتائے كتے بيں اورائے بطى كہا كيا ہاس كا ماده صدار يصدور ب اس كے معنى لِكارنے ، آواز لگانے ، پرجانے ، مائل ہونے ، سامنے آنے اور تكڑے تكڑے كرنے كے بيں [٩٩] - قرآن ميں اس لفظ كاتعلق حضرت ابراہيم كے واقعہ ہے ہے۔ حفرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تو مروں کو زندہ کیے کرے گا۔ بارگا والی سے یہ جواب ملا کہ اے ابراہیم کیا تنہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا یقین تو ہے محر میہ سوال اطمینان قلب کے لیے کیا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کرتم چار پرندوں کولوان کے گلڑے مکڑے کر کے انہیں مختلف پہاڑوں پر ڈال آؤرتم جیب انہیں بلاؤ گے تو وہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ ایسے ہی قیامت میں مردے اللہ کے تھم سے زندہ کیے جائیں گے [۵۰]۔ علامدا ہوسلم اصفہانی نے اس ترجمہ پر اعتراض کیا اور پیرمطلب لیا کہتم ان پر ندوں کو ہر جالو پھر انہیں پہاڑوں پر چھوڑ آ ؤ۔ جبتم انہیں آ واز دو گے تو بیدوڑے ہوئے تمہارے پاس طے آئیں گے۔ ای طرح قیامت کے دن جب الله روحوں کو آ واز دے گا۔ تو وہ این جسموں میں واپس آئیں گی [ 3]۔ دونوں ہی صورتوں میں لفظ (صِو مُن ) کے جومعیٰ لیے گئے میں وہ عربی میں اور ان میں مجمیت کا ذرا بھی شائیہ نہیں۔ (عَبُدت) کے معنی میں تونے فلام بنالیا۔اس کا مادہ عبد ہے، سیوطی کی روایت ہے کہ پیافظ، تو نے قبل کرویا، کے معنی میں نبطی ہے۔ حضرت مویٰ نے فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ "معبدت بی اسرائیل" تو نے بی اسرائيل كوغلام بنالي[٥٢]\_ا گرقل كمعنى ليے جائيں تو چر ماتا پر سے كا كرفرون نے بى اسرائیل کوتن کرادیا، جوخلاف واقد ہے۔اس لیے اس لفظ کے اگر مبطی میں قبل کے معنی میں تو وہ یہاں مراذ نبیں ہیں اور یوں بیلفظ عربی ہے۔ (کیفور) جمعتی وورکر ،محوکر معلی نبیس بلکہ عربی ہے۔ اس کا مادہ کَفَرَ ہے۔ کفر کے معنی میں۔اٹکار کرنا، چھیانا، ڈھانپ لینا، کس پیر پر

مقالات تاريخي ..

يرده والنا، وه زين جولوكول عدور جو [٥٣] المعنى حقق ع (كفر عنا سيئاتنا) بم ے ماری برائیوں کو دور کروے یا گوکردے) میں جومعنی مراد لیے گئے ہیں، غیرمتعلق نہیں اس لیے بیمنی مجازی بیں اور معنی حقیق ہے ان کا تعلق باتی ہے کسی لفظ ہے اس کے محازی معنی مراد لینے ہے اس کی اصل تبدیل نہیں ہوجاتی۔ (وراء) پیچیے گرسیوطی کہتے ہیں کہ ایک ضعف روایت کی رو سے نبطی زبان میں اس کے معنی (امام) آگے کے ہیں۔قطع نظر روایت ضعیف کے قرآن میں لفظ وراء چھے بی کے معنی میں آیا ہے اور اس لیے آگے کے معنی مقصود نبیں ۔ حقیقت میہ ہے کہ لفظ وراء ظرف مکان ہے۔ اور اضداد میں ہے۔اس کے معنی (خلف) آ گے اور (امام) پیچھے دونوں ہیں۔اس کے علاوہ (سوا اور علاوہ) بھی اس کے معنی میں [۵۴] (وزر) کو بھی نبطی قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ عربی لفظ ہے۔اس کے معنی الجاء، جائے پناہ اور امن کے ہیں۔اس کے حقیق معنی بہاڑ کے ہیں اور چونکہ بہاڑ کی پناہ ی جات کیے اس لفظ کے معنی مجازی جائے بناہ ہو گئے <sub>1</sub>۵۵\_ مبشی، الفاظ میں سے بھی چندلفظوں کو غیر عربی نہیں کہا جاسکتا۔ ( وُرِ مِنْ ) بمعنی چک دار عربی ہے۔کوکٹ درگی ، روشن اور چک دارستارے کو کہتے ہیں۔اس کا مادہ ، وراء ہے جس کے متعدد معانی میں ہے ایک معنی روشن کرنے کے بھی ہیں [۵۲]۔ (تُرَّمُ) جمعنی حرام کیا گیا عربی ہے مگر بقول سیوطی ابن ابی عاتم نے عکرمہ سے میروایت کی ہے کہ (وَكُوَّ مُ ) حَبْقى مِين، واجب كيا كيا كيا كم معنول مين ب- يبال واؤ عطف كوكرٌ م كاجز وفرض كرك يدنكته آفريني كي كي به جو ورخود اعتناء نبيل بـ (سكر) نشه آور چيز كو كتبته ميں ـ بعض مفسرین کا یہ بیان ہے کہ قرآن میں بدلفظ سرکہ، کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہے اور اس مفہوم میں بیانفظ حبثی ہے تکر اہل لغت مفسرین کے اس دعویٰ کوئبیں مانتے [ ۵۷ ]۔ ( يحورُ ) وه لوٹے گا، اس کا مادہُ '' خورُ'' ہے، جس کے معنی رجوع ( لوٹے ) کے ہیں۔ اس کے بیبیوں مشتقات مختلف معانی واستعالات کے ساتھ لغت عرب میں مذکور ہیں [ ۵۸ ]۔ 

مقالات تاریخی ... ۲۱

(يصبحون) وه لوگ شور مات بين، ليتي بين اوربياس لفظ عجبتي مين مني بين-قرآن كى عام تفاسير مين اس لفظ كمعنى" روكة بين"، بيان كيد مح بين اس لي مين اس ك عبثی معنی ہے کوئی سروکا رہیں [89] معبش زبان سے متعلق یہاں اس بات کا پھر ذکر کروں گا کہ بیز بان جوبی عربی (حمیری) کی ایک شاخ ہے اس کے علاوہ چھٹی صدی عیسوی میں ابل حبش نے یمن پر تبضہ کر کے اے اپنی مملکت کا ایک جزو بنالیا تھا اور اس کے بعدیہاں ا کیے خود مختار حبثی (اکسوی) حکومت قائم ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کی ولادت با سعادت ہے چند بی دنوں پہلے ابر ہے، بین کا اکسوی فرمال روا مکہ پر تمله آ ور ہوا تھا تا کہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کردے [۲۰]۔ نزول قرآن کے قریبی عبدیش عربوں کے مبشوں سے بیقر بی حلیفاند وحریفانہ تعلقات عربی زبان پر بھی اثر انداز ہوئے اوراس موقع پر بہت ہے عبثی الفاظ جو اصلاً عربی بی ہوں گے اپنی بگڑی ہوئی شکل میں عربی میں داخل ہوئے۔عربوں نے عمواً بمصداق (تلک مناعنارُ دُّت المينا) به حارى بن يُوخَى حَى، جو بمين لونا دى گئ، انيس عربي سمجها اور کہیں کہیں ، اگر مناسب سمجھا تو بیق تصریح کردی کہ بیا ال یمن کی زبان ہے۔ (۱۳) لجمض ایسے الفاظ بھی ہیں جنہیں سیوطی نے مجمی لکھ دیا ہے، مگر وہ کمس زبان کے الفاظ بیں، ان کی نشائد بی شہیں کی ہے۔ ان الفاظ میں سے پھے الفاظ بوجوه عربی میں اور

الفاظ ہیں، ان میں تنا ندای میں بی ہے۔ ان اطاط میں سے چھاط و ہوہ رب ہیں ہور انہیں عجمی نہیں قرار دیا جاسکا\_(اَبُ) بمعنی خشک گھاس اور بروایتے گھاس خواہ خشک ہوخواہ تر ،قرآن میں فسا کھسٹ تُن (میوہ) کے مقابل آیا ہے۔ امام ابوضیفڈ کی روایت ہے کہ فسا کھسے ٹانیان کی خوراک اوراَبُ چو پایوں کی خوراک ہے اوراس سے تمام چراگا ہیں مراد ہیں۔ ایک عربی شاعراس کو یوں بیان کرتا ہے ۔

جدَمنا قيسٌ و نجدٌ دارنا ولنا الأبُّ به والكلاء [ ٢١]

(وَئَ) اس كوي كو كتبة جي جي كتريوں سے باث ديا جائے۔ قرآن على ايک گناه گار قوم كا تذكره اصحاب الرس، كام سے كيا كيا ہے [۲۲]۔ زبيدى كا بيان ہے كيا كواں شود يا بقية شمود كا تعام جو عرب قديم كى ايك قوم تمى۔ زجاح كى رواعت يہ ہے كہ

مقالات تاریخی ۱۲۰ ۲۲ *[13]* 

خود کے ایک گروہ کی بہتی کا نام رس تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بیامہ میں ایک گاؤں کا نام

رس تھا۔ جے زبیدی کے زبانہ میں فلج کہتے تھے [۱۳۳]، سیرسلیمان ندوی کی تحقیق کی رو

ہے اصحاب الرس آل اساعیل تھے اور قید ماہ بن اساعیل کی نسل سے تعلق رکھتے

تھے [۱۳۳]۔ بہرصورت اصحاب الرس ایک خاص عربی النسل قبیلہ تھے، اور ان کا نام بھی
خالاس عربی تھا۔ (وَردَة) گلاب کا پھول دراصل' وورد ق' ہر در دخت کی تکی کو کہتے ہیں۔ گر

اس کا استعال سرخ رنگ کے پھول کے لیے زیادہ ہوتا ہے اس کی جع (وَرُدُ ) ہے۔ زبیدی

کے بقول سے لفظ عربی ہے مگر مصابح میں یہ ورن ہے کہ یہ مُرِّز ہے ہے [۲۵] یہ کس زبان کا
لفظ ہے اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ (سُرِّزٌ ) بمعنی دور خ بھی جُی نہیں بلکہ عربی ہے۔ اس
کے متی سورج کی گرئی کے ہیں۔ ساقور، آگ میں گرم کر کے گدھے کو داشنے کے لوے کو

اس وضاحت کے بعد ہم ان الفاظ کی فہرست ذیل میں درج کرتے ہیں جنہیں سیوطی نے غیر عربی قرار دیا ہے اور جو بوجو ہ مجمی الاصل ہیں۔

ا ـ فارى الفاظ ضروري تفصيل نمبرشار لفظ معخا ا اباریق ابریق واحدے۔فاری ش (آب ریز د) تھا 12 م لويا ال کی اصل (بعیہ) ہے، سیدسلیمان ندوی کا خیال ہے کلیسا، گرجا E کہ بیلفظ سریانی ہے[۸۸]ادر میں قرین تیاس ہے روئے زمین، روثی فارس میں (تُر ) [۲۹] لکانے کی بھٹی بخبا یہ لفظ سنگ ( پھر ) اور گل (منی ) ہے مرکب ہے، یخت گذشی ہوئی مٹی ، سنگ گل ۲۰۱۱

## Marfat.com

مقالات تاريخي ... ٢٣

ايك مونے كاكمك قارى شرائطان كالما ويتار سيدسليمان عموي لي سنكرت كا (درنجايرا) كيت زنجبيل ين[27] - قارى ش ير (رجفيل) قا [27] قالبًا و فاری ش مسترت ساورواں سے مرنی من آیا۔ شامیان شان دولیز و قاری ش سرا پرده تما [۲۵] سراوق م باریک دیا، ایک روایت بی جی ہے کہ بے افظ مشکرت کا ہے۔ ريثمي كيڑا بہرکیف اس کے معرب ہونے برا تفاق ہے [24] سیدسلیمان ندوی اے مشکرت اوراس کی اصل ( کیور) كافور كافور قراردية بن[٤٧] شزانه ، فارى كالمج عربي ين كنز موكيا [22] کن: مثك (نافد آبو) سيرساحب في استشكرت اوراس كي امل (مودكا) بنائى ب[44]، قارى ش منك ب[44] سنجى اس کا واحد (قلید) ہے۔ فاری کے (کلید) کی میہ مقاليد . تعریب ہے۔ اللید بھی ہے[۸۰] ياتوت (ايك تيتي. باقوت پر) ۱۱۸ فارى يس كناجم تحار كرزياده ورست يه ب كديد جراني جہنم جہنم \_ دوزخ ک (کہنام) کی تعریب ہے[۸۲] مرجان مونکا۔ایک تم کاموتی سیولی نے اس کی اصل میں بتائی ہے۔ مرشاید بیفادی (مارگان يجع مار) كامعرب بـ

مقالات تاريخي ..... ٢٢٢

|                                                    | ۲_رومی ( یونانی ) الفاظ |               |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| ضروري تفصيل                                        | معنی                    | لقظ           | نمبرثار |
|                                                    | لوح تنگی جختی ،         | رقيم          | 1       |
|                                                    | دوات[٨٣]                |               |         |
| یونانی میں (سراط یازراط) ہے[۸۴]                    | داست                    | صراط          | r       |
| ٹھالبی اور سیدسلیمان ندوی کے خیال میں بید لفظ فاری | باغ ، انگور کا باغ ،    | <i>قر</i> دوس | ٣       |
| ہے۔اس کی اصل (پریدیزہ) ہے[۸۵]                      | تاكتان                  |               |         |
|                                                    | عدل،انساف[۲۸]           | قِسط          | ٣       |
| اس کی اصل (قصطاس) ہے[۸۷]                           | ز از د، میزان عدل       | قِسطاس        | ۵       |
| اوقیہ ایک رطل کا بارھواں حصہ ہے۔ رطل آ وھاسیر ہوتا | باره بزاراوقیه          | قِعطا د       | ۲       |
| ہے اوقیہ وزن میں ۴۰ درم کے برابر ہے، یوں ایک       |                         |               |         |
| قطار مل کھ ۸۰ برار درم کے برابر ہوا [ ۸۸ ]         |                         |               |         |
| اس کا واحد (قرطاس) ہے [۸۹] اصل میں                 | كاغذ، ورق               | قراطيس        | 4       |
| ( کارتمی ) تھا سیوطی نے اسے صرف عجی لکھا ہے اس     |                         |               |         |
| کی اصل کی نشاند بی نہیں کی ہے۔                     |                         |               |         |

# <u>٣-عبراني الفاظ</u>

| اس کا واحد (سبط) ہے [۹۰                         | قبائل بني اسرائيل   | امباط | 1 |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|---|
| زبورداؤدين ہے كدم بار بردارى ك جانور كومبراني   | ہارَش چو پایہ،اونٹ، | يعير  | r |
| مِن جمير كتبة بين، سورةُ يوسف كَن آيت (لسمن جاء | گدها                |       |   |
| ب حمل بعير )ين ج عراد لدهاب، ي                  |                     |       |   |
| روایت مقاتل بن سلیمان کی ہے [ ۹۱ ]              |                     |       |   |
|                                                 |                     |       |   |

مقالات تاريخي . . . ٢٥

طة درست مواب ال عملي ال (درما الفائل على المادية) دارست ال ورت في واحا ال كالاد (ورك ) عدمد وال (الع المدوال) בינו עו של של ביל ביל שור דוך ایک گالی - یبود مدید شراراً آخفرت میل کے لیے استعال 1987 ZZ / " فتباء برابان) كاتح ب ١٩٣] ا سرياني مى كما كيا زياً نيول الله كا نام مهربان اس كى اصل (رخن ) ہے، بير تمر واور تعلب كابيان ہے رحنن یبود یول کا کنید عبادت عبرانی می (صلوتا) ہے بوت شب، ایک مقام بیجی مردی ہے کداس کے منی آ دی کے ہیں۔ طُويٰ مخدم، كيبول فوم کھورکا درخت (نخلہ) بہیر برب (مدینہ) کے مبود کی زبان تھی مكتؤب بلكها جواء نوشته مرقوم ہم نے تو یہ کی . ماضی معروف تثنیہ وجمع مشکلم کا میغہ بكرنا مناه گاروں کا اعمال نامه سيولى نے اس كى اصل نيس بتائى ب، محر يوكد (علين، مقام الل دوزخ مقام الل جنت عبرانى بيد ينقط لمي عبراني على اوكا-

۲- سریانی الفاظ مثن ضروری تغییل نبرشار لفظ متن ضروری تغییل ا أسفار كاچى باكاچى كها كيا به محوماً اس سے قورات كه اجراه وستايس [۹۵]

مقالات تاريخي ..... ٢٦

ا ریج ن فی ای چیوا یکی میبود کے فیتی چیوا کو کہتے ہیں۔ دینے ن اس کی تح میں اور میرے خیال کے بیتے ہیں۔ دینے ن اس کی تح میں اور میرے خیال میں وونوں ہی عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔
اس مرتی چشمہ نیم مرکی چیوٹی نیم، اس کی تح (اسریان) اور (سریان)
اس اگورکا باغ، تاکستان ایک روایت ہے کہ یہ روی ہے، سید صاحب اسے اگورکا باغ، تاکستان ایک روایت ہے کہ یہ روی ہے، سید صاحب اسے (عادیمن) کا مختلف اور تو م عاد کا سمکن بتاتے ہیں [ که آ کے می شہونے والی وات اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ بی کی کہا گیا ہے کہ تیوم کی مقابل نہ ہو کے اس کی فیار کی مقابل نہ ہو ایک مقابل نہ ہو ایک مقابل نہ ہو ایک ایک مقابل نہ ہو ایک مقابل نہ ہو ایک مقابل خیارائی قرار دیا ہے۔ اس کی جمع شہر، دوریا این جوزی نے اسے عبرائی قرار دیا ہے۔ اس کی جمع شہر، دوریا این جوزی نے اسے عبرائی قرار دیا ہے۔ اس کی جمع

|                                                   |                        | ) الفاظ  | <u>۵ _ تبطح</u> |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| ضرورى تغصيل                                       | معنى                   | لقظ      | نمبرثنار        |
| اس کے معنی گناہ کے بھی ہیں[**ا]                   | عبد، پيان، بوجھ        | إصرّ     | 1               |
| یے کنڈی کا کوزہ ، واحدال کا (کوب) ہے[ا۱۰]         | کوزے جام سفال          | اكواب    | r               |
| قریباتمام سامی زبانوں میں اللہ کے لیے (ال یا ایل) | اشكانام                | اِل      | ٣               |
| كالفظ استعال كيا كيا ب=[١٠٢]                      |                        |          |                 |
| حواری حضرت عیشٰ کے مددگاروں اور ساتھیوں کو کہتے   | د هو لي ، مد د گار     | حوار يون | ٣               |
| {***} <i>\U</i> !                                 |                        |          |                 |
| سافر بمعنی کا تب کی جمع ہے [۱۰۴]                  | يزهنے والے، لکھنے والے | خغرة     | ۵               |

## Marfat.com

مقالات تاریخی ..... ۲۷



سيدصاحب نے اے سرياني الفاظ ميں شاركيا ب کائین جند کا نام، مبارک سیوطی کی ایک روایت کی روے بیشکرت اور بقول سدماحب ماني ١١٠] اس لفظ کا واحد نہیں ہے اور سہجی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد عرمة به[ااا] کی،ختک کردہ، جذب شده ثير قيورة ۱۵ عام معنی دو حصے، کفل واحداور کفلین تثنیہ ہے كفلين دو چند اصلاً مثکاۃ اس جھوٹے طاق کو کہتے ہیں جو دیوار میں فتديل مشكاة حِراغ رکھنے کی غرض ہے بنایا جائے ، بعد میں اس ہے جراغ کے معنی مستعار کیے گئے [۱۱۲] عصا، ڈنڈ ا ينساه يُر ، بجرا ہوا ، تھنتے والا منفطر 19 قيام، اٹھنا ( ناھئة الليل ) قيام شب بغرض عمادت وغير ه ناشئة سررنگ کامونا دیا سیوطی نے اسے عجی کہاہے گرینہیں بتایا ہے کہ بیس استبرق ۲ŀ زبان کا لفظ ہے۔ سید صاحب اے مبثی کتے ہیں [1117]

#### مقالات تاريخي .... ٢٩

ے۔مجمی جت کاایک سیولی نے اے مجمی زبان کا لفظ قرار دیا ہے محراس کی اصل نہیں بنائی ہے ای طرح شہاب الدین خفاجی نے بھی اس کی اصل تائے بغیرائے جمی کیا ہے [۱۱۱۴] تصریحات بالاکی روسے سیوطی کے بتائے ہوئے (۱۱۹) غیرع کی الفاظ میں سے (٣٥) الفاظ كے افراج كے بعد (٣٨) الفاظ اليے رہ جاتے ہيں جو قر آن ميں مجمى الاصل ہیں ۔ گرسیوطی کے نشان زدہ الفاظ کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ قر آن میں موجود میں جن کی اصل عربی نہیں۔ ہم ذیل میں ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔ معنى حوالة قرآن اصل ضرورى تفعيل/حواله احبار رجری جمع تیرودی ذای (۱ کده ۳۳) سریانی افات جدیده اس ۲۲۳ اساطير اسطوره كي جع، قصه (انعام - ٢٥) سرياني استوريا، بستري (تاريخ) ايک بی بیں كبانى برزخ ووجيزول كروميان (موخون- ١٠٠) مرياني دوزخ اور جنت كے ورميان كامقام/ حالت-کی چیز (نماه- ۱۷۳) صبقی لفات مدیده، م ۲۱۵ دليل، ثبوت بربان (بقره ۲۲۸) عبرانی منددق باك بيان كرنا ( غي اسرائل ٢٣٠) سرياني لغات جديده، ص ٢٢٣ و تبع شفاءالغليل ص٥٣ (آل عران -٩٠)) سرياني لفات جديده، ص٢٢٣ (تين - ١) سرياني انجير تغمن (بتره ۲۰ ) فاری لفات مدیده م ۲۵۰ مناه، برج 215

مقالات تاريخي ..... ۳۰

#### مقالات تاريخي .... ا٣

(فیل - ۱) قاری - القرائدالدریه من ۹۲ د يا ro نيل بأتحى · الخات مديده ال ٢٥٥٠ ۲۲ قِسُيسِ سِاكِيل كَفْيِي (مائده- ۸۲) مرياني لفات جديده، م عالم بتسيس كى جمع -- (آل عران ۷۷) مرياني لفات جديده، م قيامت (بقره ۲۵۵) سریانی ۲۹ باکدو وسترخوان (مائده ۱۱۲) حبثی لغات جدیده می ۲۱۵ ٣٠٠ نفاق صبی لفات جدیده ص ۲۱۵ ان الفاظ کے علاوہ کچھ غیر عربی نام بھی قرآن میں مذکور جیں وہ مندرجہ ذمل ہیں۔ تغصيل نمبرشار نام اصل سرياني آدم ۲ آزر آرای پدر حفرت ابرا ہیم ٣ ابليس عبراني شيطان كاعلم م ادریس عبرانی ۵ اسحاق عبرانی ۲ اسرائیل عبراثی حضرت يعقوب كالقب الياس عبراني حفرت الیاس کے نام کی ایک صورت جو سورہ الياسين عبراني ماقات کی آیت ۱۳۰ میں ہے البيغ عبراني ایک نی کانام انجيل يوناني عبراني الوب H مقالات تاريخي ..... ٣٢



#### مقالات تاريخي ٣٣

شفاء الفليل و مراهم إن الم فارى بحول بمتني چوئے كافول والا تعاريد إي عيراني مريج مسيح عبراني عبراني قرآن می بدلفظ شركمتی می آیاب، جوعربی ہے مرایک مشہور ملک کے نام کی حیثیت میں عجمہ عبراني موی ميكال عبراني فرشته موكل برروزي رساني خلق نوح سرياني باروت عبراني عبرانى بارون بامان عبرانی فرعون معركا وزبر لغات جديده، م ٢١٦، وشفاء الغليل، م ٢١٥ ياجوج عبراني يثرب عبراني 77 يجيٰ عبراني يعقوب عبراني بيسف عبراني يرنس مبراني ďΑ 39% مخضريه كرقرآن يش كل (١٠٣) القاظ جمي الاصل بين اور (٣٩) ايسے فير حمر لي اعلام ہیں جوقر آن میں آئے ہیں اور یوں ان سب کی مجوئ تعداد (۱۵۳) کک کانی ہے۔ مقالات تاریخی ..... ۳۳

[۲] القرآن سوره رعد، آیت ۳۷\_

[4] القرآن سوره زمر، آیت ۳۸\_

[۲] القرآن سوره شوريٰ، آيت ٧\_

[٨] القرآن سوره احقاف، آیت ۱۲\_

[10] القرآن سوره شعراء آيت 190 \_

[1] القرآن سوره بيسف، آيت ٢-

[٣] القرآن سوره طه، آيت ١١٣\_

[۵] القرآن سوره ثم فصلت، آیت ۳۔

[4] القرآن سوره زخرف، آیت ۳۔

[9] القرآن سوره كل، آيت ١٠٣-

[11] تغييرعلامه الي السعود - مطبعه قام ومهم، ٩ مماج، جلد ٢ ،ص ٥٥ ، ( برحاشيه النفير الكبير )

[۱۲] يا توت حوى مجم البلدان، مطبعه سعادت مفر ۲۳ سه، جلد ۲، مس ۱۳۰۰

[۱۳] تاریخ ابن خلدون (ترجمه)مطبوعه کراچی ۱۹۲۸ء، جلداول ،ص ۳۲۵ \_

[17] تاریخ طبری مطبوعه وارالمعارف معروا ۱۹۱ع، جلد دوم ، ص۲۵۲ قرآن میں قریش کے انہیں تجارتی سنروں کو ' رصلته الشآء والصیف' کینی سربا اور گرما کے سنروں سے تعبیر کیا گیا ہے (سورہ القریش)

[10] سيدسليمان ندوي، ارض القرآن، دارالمصنفين ، اعظم گژهه ۱۹۲۳ء، جلد اول، ص ۲۰۴۰، ۲۲۳، ولفات جديده دارالمصنفين اعظم گژهه، ۱۳۲۶ء، ص ۱-۲-

[۱۲] سیدسلیمان ندوی،ارض القرآن،جلد دوم،ص۲۳، ولغات جدیده،ص۲\_

[ 21] سيرسليمان ندوى، ارض القرآن، جلداول، ص ١٠٤، وجلد دوم، ص ١٣٨٠، و مابعد

[18] تاریخ طبری، جلداول، ص ۹۰- ۹۲۸\_جلد دوم، ص ۱۲۷\_۱۳۷۱ و ما بعد، مزید مطالعه کے لیے جرجی زیدان کی کتاب''العرب قبل الاسلام'' مطبوعه دارالهلال معر، ۱۹۵۸ء اور ڈاکٹر جواد کلی کی کتاب''العرب قبل الاسلام'' القسم السیاحی مطبوعه انجمع العلمی بغداد، ملاحظه فر ما ئیس \_

[۲۰] مصطفیٰ صادق رافعی ، اعجاز القرآن ،مطبوعه استقامة مصر۵ بخ<sup>۱</sup> اچی<sup>م</sup> ۷۵ \_

مقالاتِ تاريخي .... ٣٥

```
٢١٦ ابن جريطبري، جامع البيان في تغيير القرآن،مطبوعه سعيديه كبري،مص ٣٣٢ه بيه، ج اول م
[٣٢] شباب الدين نفاجي، شفاء الغليل في ماني كلام العرب من الدخيل _مطبوعه سعادت،معم
                                                                       ۵۲۳۱ه، ۱۳۲۵
                     [٢٣] سيوطي _الانقان،مطبوعه مصطفيٰ بإني حلبي معرد بيسايهه، ج١، ص • ٧ _
                                              ٢٣٦] سيوطي الانقان، ج١،ص ١٣٥_١٩١
         [27] امام رازي _النمير الكبير _مطبوعه مطبعه بابره معرو ١٢٨ه و ١٢٠ ت ٢٢٨ -
           ٢٢٦] شاه ولي الله ، الفوز الكبير (ترجمهُ عربي) اصح المطالع ، كرا جي • ١٣٨هـ وم ٩٣٠ -
         [27] فيروز آبادى، القامول الحيط، مطبوعه صطفي بالي طبي مصرا يراه من ام سهرا يراهم سام ٢٣٠٠ -
                                                    ٢٨٦٦ سيوطي الانقان، ج١،ص ١٨٠٠_
                              [٢٩] مقدمة كتاب الساني - مكتبه خاخي ،معرم <u>١٩٥٠ء</u> ، ص٢١٢ -
                                     [٣٠] فيروز آبادى - القاموس المحيط -ج ٣٨٠ من المما-
                                       [m] شهاب الدين خفا جي، شفاء الغليل _ص١٣٣_
                                       [٣٢] فيروزآ بإدى القاموس الحيط، جهم ٢٣٠٠_
                             [٣٣] سيدسليمان ندوي - ارض القرآن - ج ا، ص ١٦٣ و١٣٣ -
               [٣٣] فيروزة بادى، القاموى الحيط، ج٢،٥ ٢٥، ج٧، ص٥٥،٢٠٥ -٣٠٣-
                                       [٣٥] فيروز آبادي القاموس الحيط -جسم
[٣٦] صراح من الصحاح_مطبوعه نول كثور بريس، تكعنو ٥<u>٣٠٠ هـ، ج، ٣٧٦ وشهاب الدين</u>
خفاتی _ شفاء الغلیل ، ص ۱۲۹ _ خفاتی نے جو ہری کا حوال غلادیا ہے محال میں اس کا کوئی و کرنیس ہے۔
                               إ ٣٤ مراية الخور اصح المطالع ، دبل ١٣٣٨ م ، م ١٩ و ٩٨ -
```

[۳۸] سید مرتفنی زبیدی-تاج العروس من جوابرالقاموس مطبوعه مطبعه خیریه معر ۲ م<mark>سابع، ج ۲،</mark> ص ۳۲۵ \_

مقالات تاریخی ... ۳۲

```
1997 فيروزآ بادي، القاموس المحيط - جسم مس 22-
                                                         ٢٠٠٦ الضاءج ٢٠٠٣ ١٨_
                                                         ١١٦٦ اليناً ،ج ١٩،٥ ١١٨_
                                    ٢٣٢٦ زبيدي، تاج العروس ج٢، ص ١٧١ و٣٤٠ _
[٣٣] فيروز آبادي، القاموس الحيط، ج٣، ص ٣٨١ _ (هون ) كے معنی وقار، انكساري اورطمانيت
                                                                     کے بھی ہیں۔
                                          [ ۴۴ ] زبیدی، تاج العروس، ج ۱۳۸ م ۱۳۳ _
                                          ۲۳۵۶ زبیری، تاج العروس، ج ۱،ص ۵۹۷_
[٣٦] راغب الاصفهاني، مفردات القرآن، مطبع اصح المطابع، كراجي الإوام ،ص ا 2 ولوكيس
                                  معلوف المنجد، كيتھولك يريس، بيروت، ١٩٥١ء،ص ٥٦ ـ
                       [ ٢٥] زبيدي، تاج العروى، ج ابص ٥٣٢، وصراح، ج ابص ١٠٤_
                                    [ ٣٨] فيروز آبادي، القاموس الحيط، جه، ص ٣٠٠ _
                                 [۴۹] فيروز آبادي، القاموس الحيط، ج٧،ص٥٥ و٧٥_
                                            [۵۰] قرآن مجيد يسورهُ بقره، آيت ٢٧٠ يـ
    [ [ ۵] امام رازى ، بحواله بلي نعماني علم الكلام _مسعود ببلشك باؤس ، كرا چي ١٣٢٠ م ١٣٣٠ _
                                                 [ ٥٢] القرآن، سوره شعما، آيت ٢٢ ـ
                                [۵۳] فيروز آبادي، القاموس الحيط، ج٢، ص١٣٣ و١٣٣ -
                               ٢٥٣٦ لوكيس معلوف، المنجد، ص٩٦٠، صراح، ح١٥ ص ٢٨_
                                          [۵۵] زبيدي، تاج العروس، ج ۱۰ مص ۱۰۱_
                                       [٥٦] فيروزآ بادى، القاموس الحيط، ج ١، ص ١٥_
                                          [24] زبيدي، تاج العروس، ج ٢٥،٥ ١٢_
                                   [٥٨] فيروزآ بادى، القاموس الحيط، ج٢،ص ١٥و١١_
```

#### مقالات تاريخي . . . ٢٧

```
۶۵۶ مولانا تھانوی، بیان القرآن،مطبوعة تاج نمپنی،کرا جی،ج ۴،مس۱۳۰
                                    [۲۰] طبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢٠، ١٦٠_
                                            ٢١١٦ زبيدي، تاج العروس، ج ١،٩ ١٩٠١
                             [۲۲] قرآن _ سوره فرقان، آیت ۳۸، وسوره ق، آیت ۱۲_
                                           ٢٦٣٦ زبيدي، تاج العروس، جهم الاا
                               ٢٦٢٦ سيدسليمان ندوي، ارض القرآن، ج٢٠٥ الا و٢٢ ـ
                                          ۲۹۵ زبیدی، تاج العروس، ج۲،ص ۵۳۱
                                          ٢٧٦٦ زبيري، تاج العروس، ج٣٥،٩٠٠ ٢٧١_
                                                      [ ۲۲] لغات جدیده بس ۲۴۸_
                                       [۲۸] سيرسليمان ندوي، لغات جديده، ص٢٢٨_
            ٢٩٦٦ ابن منظور، لسان العرب، مطبوعه بولاق، مصر ٢٠٠<u>٠ اه</u>ر، ج ٥ مس ١٦٢ و١٦٢ -
 [ ٤٠] خفاجي، شفاء الغليل ، ص ١٠١٠ و باوا، الفرائد الدربي، كيتعولك بريس، بيروت ( ١٩٥ م ١٩٥٠ -
                                       [ا2] ابن منظور، لسان العرب، ج٥، ص ٣٥٨_
                                                 [27] ندوی، لغات جدیده، ص ۲۲۱_
[27] المعالبي، فقد اللغة وسرالعربية ، مطبوعه مصطفي بالي حليم مصرا ي العرب من ٢٨٥ و ٢٨١ و باوا-
                                                             الفرائدالدريه، ص٩١٠_
                                                [44] خفاجي، شفاء الغليل م ١٠٥
              120] خفاجي، شفاء الغليل ، ص ١٠ وابن منظور، لسان العرب، ج ٢٠، ص ١٣٠٠-
          ۲۲ ک<sub>ا ندوی، لغات جدید و ، ص ۲۲۱ ، و ثعالبی ، فقه اللغته و مرالعربیه ، ص ۲۸۵ و ۲۸۹</sub>
                                                [24] خفاتن فيفاء الغليل من ما-
                                                [ ۷۸] ندوی، لغات جدیده، ص ۲۲۱_
                                          [49]      ثعالبي ، فقه اللغته وسرالعربية، ص ٢٨٦_
```

مقالات تاریخی .... ۲۸

[۸۰] مراح ، ج ۱، ص۲۵۳\_

[٨١] خفا كى، شفاء الغليل ، ص ٢١٦ وثعالبى، فقه اللغة ومرالعربيه، ص ٢٨٦\_

[۸۲] ابن منظور، لسان العرب، ج ۴٬۰۰۳ و ۱۳۷۹ و ۱۳۵۹ و پادا، القرائد الدربية، ص ۸\_٩، وندوي،

لغات جدیده بص ۲۱۵\_

[ ٨٣] ابن منظور، لسان العرب، ج ١٥، ص١٣٢\_

[۸۴] ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص ۳۱۳\_

[۸۵] تهمالمی، فقه اللفته ،ص ۴۸۵ و ۴۸۷ و ندوی، لغات جدیده، ص ۳۵۵، وخفاجی، شفاء الغلیل ، ص ۱۲۸ -

[٨٦] صراح، ج ١،ص ٥٢٥\_

[٨٧] خفاجي، شفاء الغليل ، ص ١٥٦\_

[٨٨] هما لبي، نقد اللغة، ص ٢٨٧، والمنجد، ص ١٩ و ٢٦٨ و غياث اللغات، نول كشور، لكهنؤ

۱۸۵۵ء،ص ۲۳۹۔

[ ٨٩] ندوي، لغات جديده، ص ٢٣٣ ونفا جي، شفاء الغليل، ص ١٥٩\_

[۹۰] ندوی، لغات جدیده، ص۲۱۵\_

[91] زبيدي، تاج العروس، ج٠٤م٥-٥

[97] خفاجي، شفاء الغليل، ص ٥٥\_

[۹۳] مولانا تھانوی، بیان القرآن، ج۱،ص۳۳\_

[۹۴] خفاجی، شفاء الغلیل ،ص ۹۴\_

[9۵] المبند من ۱۳۳۷\_

[97] المنجد، ص١٣٣\_

[94] سيدسليمان ندوي، ارض القرآن، ج١،ص ١٨٦\_

[94] فيروز آبادي،القاموس الحيط، ج٣،ص ١٤٠\_

مقالات تاريخي . ٣٩

[99] فيروز آبادي، القاموس الحيط، جهم، ص ٢٩٥\_ [••1] صراح، ج ا،ص ۲۸۱\_ [ادا] صراح، ج ايص٥٢-١٠٢٦ ارض القرآن، ج٢،ص ١٩٣٢\_ [۱۰۳] جن بارہ (۱۲) آ دمیوں نے ابتدا میں حضرت عیلی کی متابعت کی ان میں سے دو دهونی تے نبطی میں دھونی کو حواری کہتے ہیں اس لیے ان تمام اصحاب سے کو حواری کا نام دیا گیا (تغییر موضح القرآن، شاه عبدالقادر دبلوي بحوالهٔ لغات القرآن، عبدالرشيدنعماني، ج٢م، ص٢٩٥ و٢٩٦، مطبوعه ندوة المصنفين دبلي 1949ء-١٠١٦] المنجد،ص ١٠١٧\_ ۱۰۵۶ لغات جدیده، ۱۲۳۳۔ -[۱۰۷] فیروز آبادی،القاموس الحیط، ج ۱۳۶۳ میں کے [20] صراح، جي ايص ١٧٠\_ [۱۰۸] فيروز آبادي، القاموس الحيط، جهم م ٢٠٠٠\_ [109] سيدسليمان ندوي، لغات جديده، ص٢٢٣\_ [110] لغات جديده، ص٢٢٣\_ ۱۱۱۱ صراح، ج۲،ص ۲۱۵\_ [۱۱۲] معلم بطرس بستاني، قطر الحيط ،مطبوعه بيروت ولا ١٠٦٨م، ج ٩، ص ١٠٦٠ [۱۱۳] لغات جدیده، ص ۲۱۵\_ [۱۱۳] خفاجی، شفاءالغلیل ،ص ۱۰۵\_ (ماونامه "جراغ راو"، کراچی ۱۹۲۸ء)

000

مقالات تاريخي ٢٠٠

# لفظ مولیٰ کی لغوی واصطلاحی تشریح

عر کی زبان میں لفظ''مولی'' متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے۔ہم ذیل میں اس کی کسی قدر تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ا\_لغوي معنى

موٹی کا مادہ'' ذل گ''ہے جس کے معنی قرب اور نزد کی کے بیں۔ عربی محاورہ ہے' تباعد بعد ولمی'' لیعنی وہزر کی کے بعد دور ہوگیا۔[ا]

''وَلاء'' (بوادِمفوح) ملک اور مجت کو کہتے ہیں۔''وِلاء'' (بوادِمکسور) اس میراٹ کو کہتے ہیں جس کا انسان کسی الیٹے خض کی آ زادی ہے جواس کی ملکیت میں تھا یا جس نے اس کے ساتھ' موالا ق'' کا عبد و بیان باندھا تھا،مستحق ہوا ہو۔[۴]

''وَلاء'' ( الشَّح واد ) بمعنى ملك ''مولى'' كا اسم ب اور مولى ، لك كو كمَّةِ

الم-[٣]-

ان مختلف مشتقات كے مصادر مختلف ميں۔ "وَ لاية" (بِنْتِ واوَ) نب، نفرت اور عتق كي بيں۔ "وَ لاية" (بِنْتِ واوَ) نب، نفرت اور عتق كے ليے اور ان بات كار اور دوست كے ليے اور "مَك والاه" والى اور دوست كے ليے اور "مَك والاه" والى اور دوست كے ليے استعمل ميں" -[٣]

لفظ''ولاء'' اور''توالیٰ'' کامفہوم حقیق سے کہ جن دو چیزوں میں اس کا وقو ٹ ہو، ان میں کی تشم کا فرق باتی ندرہے اور دونوں میں ہے کی میں وہ بات نہ پائی جائے جو مقالات تاریخی اس

دوسرے میں موجود نہ ہو۔اس معنی حقیقی کی مناسبت ہاس سے بطوراستعارہ قرب کا منہوم مرادلیا جاتا ہے۔ یہ قرب مختلف النوع ہوتا ہے مثلًا باعتبار مقام، نبیت، دین، دوئی، نصرت اوراعتقاد۔ اور یوں اگر دویا دو سے زائد افراد کے باہم اتحاد مقامی، نبی، دینی دغیرہ ہوں تو ہم انہیں ایک دوسرے کا مولی، ولی اور متولی کہیں گے۔ 'وَ لایه'' (بواومنتوح) کے معنی کی کوک کام کا متولی بنانا اور آسے اس پر مامور کرنا ہے اور یوں اعراب کے فرق سے اس لفظ کے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ گر بعض اہل لفت کی ہدائے ہے کہ 'ولایه'' (بخترواؤ) اور کے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ گر بعض اہل لفت کی ہدائے ہے کہ 'ولایه'' (بغتروال) اور 'ولایه'' (بغتروال) میں معنی کے لھاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس منہوم ہیں' ولی' اور 'ولایہ'' (بکسردال) ہیں معنی کے لھاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس منہوم ہیں' دوئن' اور ''دولای' دوئوں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں باہم دگر کوئی فرق نہیں ہے۔ معنی فاعلی میں ''دولای' اور معنی مفعول ہیں' دموائی'' کہا جاتا ہے۔ [4]

ای طرح اگر کوئی شخص مولی نه ہو گرف ہے کو مولی ظاہر کرے تو اس کے لیے "مولویة" کا لفظ استعال کیاجاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں۔" هدو بتمولی علینا "لینی وہ آگر چہ مولی نہیں ہے گرا بے کومولی ظاہر کرتا ہے۔ اس کا اسم" وَ لاء " ہے۔ [۲] ۲۔ استعال

لفظ مولی محتلف صورتوں میں لیتی بھی واحد، بھی جمع کمی اضافت کے بغیر اور کبی اضافت کے بغیر اور کبی اضافت کے بغیر اور کبی اضافت کے ساتھ عربی زبان میں بکشرت استعال ہوا ہے۔ قرآن عکیم میں یہ لفظ اکس (۲۱) بارآیا ہے اور عتلف معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ای طرح احادیث نبوی منافظ مولی، موالی، ولاء، ولی اور تولی بار بار فدکور ہیں۔ کتب صحاح سند کے علاوہ دیگر مسانید اور کتب سنن میں بھی ان کے مشتقات متعدد احادیث واحکام کے طمن میں آتے میں۔ لفظ مولی ایک ایسا اسم ہے جو جماعت کیرہ، معانی مختلف او رمغا بم متعددہ کے لیے استعال ہوا ہے۔ ان معانی میں ہے اکثر احادیث میں مراد لیے مئے ہیں اور اقتعائے بیان استعال ہوا ہے۔ ان معانی میں سے اکثر احادیث میں مراد لیے مئے ہیں اور اقتعائے بیان وسیاق وسیاق کے لئا ہے جو مفہوم متباور ہوتا ہے وہی مرکی وقعی ظرکھا جاتا ہے [۲]۔ ہم

#### مقالات تاریخی .... ۲۲

ذیل میں ان مغاہم کی کمی قدر وضاحت کریں گے۔ ا۔ ناصر ومعین (بدوگار) :

لفظ مولیٰ ، مد کرنے والے ، اعانت کرنے والے اور حای کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرباتا ہے:

ا ـ وَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ مَوُ لَكُمُ طَّ نِعُمَ الْمَوُلَىٰ وَنِعُمَ النَّصِيُرُ (الانفال٣٠)[٨]

اور اگر بیلوگ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمبارا ناصر ہے۔ وہ اچھامعین و مدد کارہے۔

٢- يَدْعُوا لَمَنْ صَوَّهُ اَقَرَبُ مِنْ تَقْعِهِ ﴿ لَيِئْسَ الْمُوْلِحَ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (الْجَهَا)[9]

ووقخش ایسے (معبود) کی عبادت کر رہاہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب الوقوع ہے۔ وہ (معبود پاطل) برا حامی دیددگار ہے اور وہ (فیض) اس کا برا ساتھی ہے۔

> ٣- هُوَ مَوْلَكُمْ عَ فَيَعُمَ الْمَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيرُ (انَّحَ ، ١٥)[١٠] وه (الله) تمارا درگار ب-وه انجها ناصر وهين ب-

٣- ذٰلِکَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَے الَّذِيْنَ ١ مَنُو ا وَأَنَّ الكَفِرِيْنَ لَا مَوْلَے لَهُمُ ( وَمَنَّو ا وَأَنَّ الكَفِرِيْنَ لَا مَوْلَے لَهُمُ

۔ بیاس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ناصر ومعین ہے اور کا فروں کا کوئی مدد گار نہیں

> ٥- بَلِ اللهُ مَوْلَكُمُ ج وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ (ٱلْمُران،١٥٠)[١٢] .

بكساللة تهادا مدوگار ہے اوروہ بہترین مدوگار ہے۔ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ المُومِنِيْنَ ٤ (التحريم ٣٠)[١٣]

مقالاتِ تاریخی ..... ۳۳

رسول (عَلِيْكَ ) كے مددگارور فيق الله، جريل اور نيك مسلمان ہيں۔ رسول الشّائِكَة كا ارشاد ہے:

"قریش والانصار وجهینة و مزینة و اسلم و غفار و اشجع [۱۳] موالی لیس لهم مولیٰ دون آلله و رسوله "[۱۵]

لیخی قبائل قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور افتح اللہ اور اس کے رسول معین وید دگار جن \_

کے میں و مدد کار ہیں۔

سید، ما لک، متولی اور ولی:

قرآن مجيد ميں ہے:

اروَ اللهُ مَوْ لَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ (الْتَحْرِيمِ)[١٦]

اورالله تمہارا مالک ہے۔اور وہ بڑا دانا وحکمت والا ہے۔

٢\_وَاعْفُ حَنَّا ولَّ وَاغْفِرُكَنَا ولَّ وَازْحُمْنَا ولَّ وَارْحُمْنَا ولَّ أَنْتَ مَوُلْنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفِرِيُنَ (الْبَقْرِهِ٢٨٦)[12]

اور اے اللہ ہم کو معاف کردے، ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کا فروں پر غلبہ عطافر ما۔

٣ ـ ثُمَّ رُدُّ وُ آ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ (الانعام٢٢)[١٨]

پھرسب اللہ کے پاس جوان کا ما لک حقیقی ہے لائے جائیں گے۔

٣- قُلُ لَنُ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّ لَنَا ج هُوَ مَوُلْنَاح وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكُّلِ الْمُوْمِنُونَ (الوّبِاه)[19]

(اے محمدٌ) آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر صرف وہی مصیبت آئے گی جواللہ نے

الارے کے مقرر کردی ہے۔ وہ الارامالک ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

صديث ش آيا ج: ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر

جس غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تکاح کیا تو و مکناه گار (زانی) موا۔

مقالات تاریخی ..... ۲۳

می حدیث ان الفاظ سے مجی روایت کی گئ ہے''ایسُ ما عبدٍ نکح بغیرِ اذنِ مولاه فنکاخه باطلٌ''[۲۰]

٣۔ رب:

قرآن میں ہے۔

ارهُنَالِکَ تَبُلُوا كُلُّ نَفُسٍ مَّا اَسْلَفَتُ وِدَرُ ذُوْ آ اِلَى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مًّا كَانُوا يُفْتَرُونَ (يِلْسِ٣٥][٢٦]

اس مقام پر برخض اپنے اعمال کا صاب دے گا اور بیلوگ اللہ کی جانب جوان کا رب ہے لوٹا دیئے جائیں گے اور انہوں نے جو باطل معبود بنائے تھے وہ اُن سے خائب ہموجا ئیں گے (لیمنی اُن کی کچھ مدونہ کرسکیں گے )۔

۳ - برادران عم زاد، برادر زادگان اور دوسرے عصبه ( قرابت دار ):

الله تعالی فرما تاہے:

ا-وَإِنِيِّ خِفْتُ الْمَوَالِحَ مِنْ وَرَآءِ ئُ وَكَانَتِ ا مَوَاتُى عَاقِراً فَهَبُ لِئُ مِنْ الْمُذْنِكَ وَلِيًّا (مِرْمُ 2)[rr]

د حضرت ذكريان الله عند دعاء كى ) مجھ اپند رشتد دارول سے اپند بعد الله يشب اور ميركى يوكيا نجھ سے اس ليے وقتے الله الله يشب اور ميركى يوكيا نجھ سے اس ليے تو مجھے ايك دارث عطاء كر۔

٢- يَوْمَ لا يُخْنِىُ مَوْلَى عَنُ مَوْلَى شَيْئاً وَّلَا هُمُ يُنصَرُوُنَ (الدَّالَ ٣١][٢٣]

جس دن کوئی قرابت دار کی قرابت دار کے کام نیرآئے گا اور نیران کی تمایت کی جائے گی۔

ایک و بی شاعر کہتا ہے:[۴۴]

رأیتُ السموالی الاُلیٰ یخذلو ننی علی حدثانِ الدهرِ اذیتقلَب [۲۵] یم نے اینے برادران مجراد کودیکھا کردہ مجھے گرد ٹن زمانہ شن تنجا چھوڑ دیتے ہیں۔

مقالات تاريخي ..... ۲۵

عبد اموی کا ایک شاعر فضل بن عباس [۲۷] یوامی کو تخاطب کرک کہتا ہے: [۲۷]
مهالا بنسی عسمنا مهالا موالینا لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا
مهالا بنسی عسمنا من نحب اللتنا سیر وا رویدا کما کنتم تسیرونا
اے ہمارے برادران عم زادری افتیار کروادر گڑی ہوئی عدادتوں کو شاکھاڑو۔
اے ہمارے عم زاد بھائیوہماری بے عرقی شرکوادروہی چال چلوجوتم پہلے چلتے تھے۔
مداری عرف شد

قرآن میں ہے۔ ولکیل جعلنا مرائی مما ترک الوالمدان والا قربون طوالمنین عقدت ایمائکم فاتو هم نصیبهم ط[۲۸] (السام۳۳) اور ہرا یے بال کے لیے جے والدین اور رشتہ دارچھوڑ جا کیں ،ہم نے وارث مقرر کردیے ہیں اور جن ہے نے وارث مقرد کردیے ہیں اور جن ہے نے عبد و پیان بائد ہے ہیں آٹھیں ان کا حصد و دو۔ حدیث میں ہے:۔ و مَن اصلَم علی یدہ ر جُلٌ فهو مو لاه" (ای یَو لُه کما یوٹ مَن اعتقه) [۲۹] جس مسلمان کے ہاتھ پر کوئی شما اسلام لایا تو وہ (مسلمان) اس (نوسلم) کا مولی و وارث ہوگیا۔

٢\_ اولى ومناسب (اولى كيم):

قرآن ير ب: ماوكم النارط هي مولاكم طويس

المصير (الحديد 10)[٣٠]

تم سب کا ٹھکانہ دوز خ ہے وہی تمہارے لیے مناسب ہے اور وہ کرا ٹھکانہ ہے۔ مشہور تخضری (جابلی واسلامی) شاعر لیدین ربید عامری[۳۱] کہتے ہیں۔

ففرت كلاالفرجين تحسب انه مولى المخافة خلفها و اما مها [٣٦] (''مولى'' براد''اولى'' ب-''خانة مقام خوف كو كتبة بين-''مولى الخافه'' كم مثن بين سب بي انهم مقام خوف [٣٣] شعر كم متى بيد بين كدوه وحثى كائر بير بحد كركم مقب اور سامنے كردنوں بى رائة خوف اور ڈر كے ليے مناسب بين (يين ان سے بهت ڈرنا

مقالات تاریخی ..... ۲۲

عاہدے) من منع دان سے چل دی)

2\_ منعم (احمان كرنے والا) ومعتق (آزادكرنے والا) (بصورت فاعلى):

ارشاد بوي صلى الشعليه وملم ب: -ومن تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه

لعنة الله والملائكة والناس اجمعين" [٣٣]

جس شخص نے اپنے آ زاد کرنے والے اورمحسنوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں ہے موالات اور عہد و پیان کرلیا تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

۸۔ منعم علیه (جس پراحمان کیا گیا ہو) و معتق (آزاد کردہ) (بصورت مفولی) صدیث یس ہے:۔ مولئی القوم من انفسهم [۳۵] (قوم کا آزاد کردہ شخص انہی میں ہے ہوتا ہے) یعنی اس کے حقوق و فرائض اس کے آزاد کرنے والوں کے مانند ہوتے ہیں چول کدمولی کے معنی آزاد کنندہ اور آزاد کردہ دونوں ہی ہیں اس لیے ارباب لخت وحدیث نے فرق کی غرض ہے آزادہ کنندہ کو 'المصولی الاعلیٰ، و مولیٰ من فوق ''اور آزاد کردہ کو 'المصولیٰ الاسفل و مولیٰ من تحت ''کہا ہے۔[۳۹]

9- عبد (غلام) وتالع <sub>[27]</sub>:

حصین بن حمام مری (۳۸) کہتا ہے:

موالی موالینا لیسبوانسان لعموی لقد جنتم بسنة اشاما الارے موالی کے فلام بھی ان کے ساتھ جنگ کی غرض سے آئے ہیں تاکہ ہماری

عورتوں کو گرفتار کرے لے جائیں میری زندگی کی قتم یدیزی منحوں بات ہے۔

•ا\_ طف:

جس شخص نے اپنے موالی کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں ہے'' عہد و پیان باندھ لیا'' تو اس پراللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

مقالاتِ تاریخی ..... ۲۷

ایک عربی شاعر، جس کے حلیف کواس کے برادیام زادنے مارا پیٹا تھا، کہتا ہے:[ ۴ م] سآ خذ منكم ال حزن لحو شب و ان كان مولي لي وكنتم بنو ابي اے بن حزن! میں تم سے عقریب حوشب کا انقام لوں گا۔ اگر چہ وہ میرا حلیف ہے اورتم میرے برادرانِ عم زاد ہو۔[ام] اا محت، دوست اورقریب:

قرآن ش ب: دعوهم لابآء هم هو اقسطُ عندالله فان لم تعلموا آبآء هم فاخوانكم في الدين ومراليكم ط(الااب:٥)[٣٢] تم انہیں ان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ بیاللہ کے زو یک رائتی کی بات ہے، اور اگرتم ان کے بالول کے نام سے واقف نہ ہوتو وہ تمہارے دین بھائی اور دوست ہیں۔

ایک شاعر کہتا ہے:

وَمولي جفت عنه الموالي كأنَّه من البوسِ مطليٌّ به القار اجرب (اور کتنے ایسے قریب و دوست ہیں جنہیں ان کے اقربا اور دوستوں نے چھوڑ ویا اور وہ لوگ ان سے بوں کتراتے ہیں جیسے خارش زوہ اونٹ سے،جس پر القطرہ اور تیل مل ویا حمیا ہو۔ پڑوس: مولی، پڑوی اور بمسامیے عنوں میں بھی استعال ہوتا ہے-[مم ۱۳ صاحب (والا) مثلًا مولى سوئة برائي والا-[۴۴]

ایک عربی شاعر کہتا ہے:

ولست بمولى سوئته أوعى بها فان لسوآت الامور مواليا [٥٥] میں برائی والانہیں ہوں کہ اس کی جانب منسوب کیا جاؤں، کیوں کہ برے كامول كرنے والے دوسر اوگ بيں -[٢٦]

صهر: (رشة از دواج كےسبب حقرابت دارين جانے والے فسر، داماد و سالے وغیرہ)[سے]

مقالات تاریخی .... ۳۸

۳-اقسام

عربی زبان میں مخلف استعالات کی بناء پراہل لفت نے مولی کی متعدد تشمیں کی

ہیں۔مشہور لغوی ابوعبیدہ [ ۴۸م ] سے روایت ہے کہ مولی کی چوتسمیں ہیں: ا۔عصبات و ورشد (پچازاد بھائی، چیا، بھائی، بیٹا وغیرہ)

۲ ـ ناصر معین و مددگار

۳۳ و بی اورمتولی امور عرب کیتے میں رجل ولاء اور تو تم ولاء کینی رجل ولی اور قوتم اولیاء کیونکسرفغت میں لفظا' ولاء'' مصدر ہے اور مصدر تشنید و جمع نہیں ہوتا۔

٣ ـ مولى الموالات: اوريه اليافخض ہوتا ہے جو كى مسلمان كے ہاتھ براسلام بوتا ہے جو كى مسلمان كے ہاتھ براسلام بوتا ہے جو كى مسلمان كے ہاتھ براسلام

۵۔ مولی نعت: اور یہ آزاد کرنے والا آدی ہے جس نے اپنے غلام کو آزاد کر کے اس برانعام واصان کیا۔

۲۔ مولیٰ: وہ شخص ہے جہے آ زاد کردیا جائے ، کیونکہ وہ برادرعم زاد کی طرح ہوتا ہے اور اس کی حمایت آ زاد کرنے والے پر واجب ہوجاتی ہے۔ اور اگر ایسا شخص مرجا ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑے تو بیآ زاد کرنے والاشخص اس کا وارث بھی ہوتا ہے۔[۴۹]

دوسرے عالم لفت ابن سلام [۵۰] نے موٹی کی مندرجہ ذیل اقسام کی نشاندہی کی ہے:

ا ـمولی فی الدین: الشرّریاتا ہے'' ذَلِکَ بِسَانَ اللهُ مَـوُلَی الَّذِیْنَ امْنُوا وَ اَنَّ الْسُكَفِ رِیْنَ لا مَـوُلَـی لَهُم''' (سورهُمُحر: ۱۱) رسول الله ﷺ نـقُرّ مایا ہے''مسزینة وجهینة و اسلم و غفار موالی الله و رسوله''۔[13]

۲۔ مولی الحلف: حلیف یعنی جس کی عزت تمباری عزت ہے اور جس کی قوت کا انحصار تمباری حمایت پر ہے۔

۳۔ آزاد کردہ غلام: اے اس لیے مولی کہا جاتا ہے کہ اس کا امتساب آزاد مقالات تاریخی ..... ۹۹

کرنے والے کے نب کے ساتھ ہوتا ہے۔[۵۲] خلاصہ کشف:

مولی سے متعلق ان تمام معانی واستعالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سہولت بحث کے لیے اس کی مندرجہ ذیل قسمیں کی جاسکتی ہیں۔

ا ـ مولی القرابته والولادة: رشته دارنسی مانسبتی مثلاً بمانی، چیا، چیا زاد بمانی، جنتیجا، جهانجا، داماد، خسر اور سالا وغیره ـ

۲ مولی الحلف والیمین: معابدہ اورعبد و پیان کے ذریعہ موالات قائم کرنے والے اشخاص وقبائل حصین بن ممام مری کہتا ہے:

فقات لهم يا آل ذبيانُ مالكم تفاقدتم لا تقدمونُ مقدّما مرايك مولى الولادةِ منهم ومولى الهمين حابسٌ قد تقسّما [۵۳]

یں نے ان سے کہا کہ اے بنو ذیران شہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم جنگ میں اپنے شایانِ شان پیش قدی نہیں کرتے۔ تبہارے موالی، جن میں موالی ولادت (رشتہ دار) اور موالی لیمین (حلفاء) سجی شامل ہیں، رکے ہوئے ہیں ادر منتشر ہوگئے ہیں۔

مشہور جا بلی شاعر نا بغہ جعدی [۵۴] کہتا ہے:

مسوالسی حسلف لا مسوالسی قسواہ بہ ولکن قطیعاً یساء لون الا تاویا [۵۵] وہ حلیف ہیں رشتہ وارتہیں ہیں لیکن گھر والے ان سے متعلق عجیب وغریب سوالات کررے ہیں۔

سدمولی فی الدین: دینی مگاگی کی وجدے جوموالات اور ووق قائم موجائے، الله تعالی فرماتا ہے: "فَالِنَّ لَلْمُ مَعْلَمُ مُواَ البَائِنِ مُعْمَ فَالْحُوا لُكُمْ فِی اللِيْنِ وَمَوَالِيُكُم " (احزاب: ۵)

پس اگرتم ان کے بالاِل سے واقف نہ ہوتو وہ تمہارے دیلی بھائی اور مولی (ویلی دوست ) میں۔

مقالات تاريخي ..... ٥٠

٣ مولی تعت: آقا، غلام، غلام کوآ زاد کرنے والا اور آزاد شدہ غلام \_ آقا کو جو اپنے غلام کو آزاد کردے''المولی الاملیٰ'' اور''مولی من فوق' کہتے ہیں جبکہ غلام کو آزادی کے بعد'المولی الامفل' اور''مولی من تحت' کہتے ہیں \_

ا۔ صدیث میں ہے: ایسما عبد نکح بغیر اذن مولاہ فنکاحهٔ باطل ۔ جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ ۲۔ حمین ہن تمام مرک کہتا ہے:

موالی موالینیا یسبوا انسیاننیا لعمری لقید جنتم بسنة اشا ما امارے دشمنول کے ماتھان کے غلام بھی ہم سے جنگ کرنے اور اماری عورتوں کوگرفآد کرئے آئے۔خداکی تم یہ پڑی بری بات ہے۔

۳- حدیث ہے: من تولی قوما بغیر اذن موالیه فعلیه لعنة الله والسمالات که والناص اجمعین برس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر دومرے لوگوں سے عقدموالات با عرصاس پرانڈ، قرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

۴- ایک دوسری حدیث ہے:''مسولی القوم من انفسهم '' توم کا آ زاد کردہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔

۵ مولی الموالات: الیافخض جوکی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اس کا مولی ہوجائے۔ حدیث میں ہے: ''قال تسمیسم المداری، ساء لت رسول الله علی المسنة فی رجل مین المسلمین. فقال المسنة فی رجل مین المسلمین. فقال المسنو کی اسلم علی ید رجل مین المسلمین. فقال علی المناس بمحیاه و معاته ''-[۵۲] تیم واری روایت کرتے ہیں کہ میں غراض الله علی ہے اس مشرک فخص کے بارے میں مسنون طریقہ دریافت کیا جوکی مسلمان کرنے والے اور مسلمان ہونے مسلمان کرنے والے اور مسلمان ہونے والے کے ماہین کی فتم کا تعلق رکھنا سنت ہے)۔ آئخسرت علیا ہے نے ارشاد فرمایا وہ رمسلمان کرنے والا) اس (مسلمان ہونے والے کی موت وحیات میں تمام لوگوں سے

مقالات تاريخي .... ۵۱

#### زیاده مرج اورحق دار ہے۔

ایک دوسری حدیث ہے: من اسلم علی یدہ رجل فہو مولا۔ جس (مسلمان) کی ہاتھ پرکوئی (غیرمسلم) اسلام قبول کرتا ہے تو وہ (مسلمان) اس (نومسلم) کا مولی ہوجاتا ہے۔

در حقیقت مولی العمه ''اور' مولی الموالا ق''عرب جالمیت میں حمایت اور امداد عاصل کرنے کی غرض سے بنائے جاتے تھے۔ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو باقی رکھا۔ ارشاد نبوی ہے:

وإنَّ مولَّى القوم منهم و حليفهم منهم.

يهال "مولى" سے "مولى العمة" (مولى العاقة ، آزاد كرد الحف ) اور" حليف" سے "مولى الموالاة" مراد بيس، كيونكه مير بول كا قاعده تھا كدوه" موالات" كو حلف لينى قتم سے پائتہ كرتے تھے۔[24]

# حواشي

[1] اساعيل بن حماد جو هرى متوفى ١٩٨ هد تاج اللغة وصحاح العربية \_ وارالكتاب العربي معر\_ جلد ششم \_صغي ٢٥٨٨\_

[۲] محمد فريد وجدى \_ دائرة المعادف القرن الرافع عشر/ العشرين \_مطبع وائزة المعارف القرن النشرين ،معرسه ۱۳۳۳هـ جلد دبم \_صفحه ۸۱۱ \_

[٣] سيدمجمه مرتضى حيني زبيدي حنّ متونى ٢٠٥٥ هـ تاج العروس من جوابر القاموس مطبعه خيريه، معر ٢٠١١هـ - جلد دبم ، ص ٣٩٩\_

[٣] مجد الدين مبارك بن اهير جزري متوفى ٢٠**٧ هـ النهاية في خريب الحديث** والاثر مطبعه خيريه معر١٣٣٣هـ جلد جهارم - ص ٣٣٧ -

مقالات تاریخی ..... ۵۲

[4] حسين بن محمد بن مفضل الملقب براغب اصنباني متوفى ٥٠٢هـ المفردات في غريب القرآن ونورمحداصح الطالح ، كرا چي ١٣٨ههـ ص ٥٥-

[۲] ابن منطورافریقی مصری متوفی اا کھ۔ لسان العرب مطبعه میربیه، بولاق،مصر ۱۳۰۷ھ۔ جلد بیستم ،ص۲۹۲۔

[2] ابن اثير جزري - النهايه في غريب الحديث والاثر - جلد جهارم ، ص ٣٣٦ ـ

[٨] ابو القاسم جار الله محمود بن عمرز خشر مى خوارزى متونى ۵۳۸ هـ ـ تغيير الكشاف عن حقاكلّ التويل معليه مصطفئ بايي علمي ،معر ١٩٣٨ه - جلد دوم ،ص ١٥٨

[9] اليضاً، ج٢، ص٣٣٣\_

[1] الينا،ج٢،٩٥٢٥-

[11] الينا،ج ١٢٩ ص ١٢٩\_

[17] ایشاً، ج ا،ص ۳۵۳\_

[١٣] اليغاً، ج٣، ص ٢٧٦\_

[1] قریش فیر بن مالک کا لقب ہے جو کنانہ بن فزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معنم کی نسل سے تھا۔ انصار، اوس و فزرج نے قبائل کا اسلامی نام ہے، یہ قبیلۂ از دیے تعلق رکھتے تھے جو کہلان بن سیا کی شاخ اور فحطا فی عرب تھے۔ جہید کا قبیلہ بنو قضاعہ کی شاخ تھا جس کا نسل سلسلہ قبطان سے متا ہے۔ مزید کا تعلق عرب بن طابخہ بن الیاس بن معنم سے تھا۔ اسلم افصیٰ بن عامر بن تمہ بن الیاس بن معنم کی فرع تھا۔ تعلق رکھتا تھا۔ الجج تھیں بن معنم کی فرع تھا۔ تعلق رکھتا تھا۔ الجج تھیں بن معنم کی شاخ تھا۔ الجھ تھیں بن معنم کی شاخ تھا۔ (الملک الموئد شاد الدین اساعیل ابو الفد او متو فی ۲۵۲ ہے۔ الخشر فی افغیار البشر۔ مطبعہ حسینیہ معرم، ۱۳۲۵ھ۔ جا اس کا امال الدین حزم اندلی متو فی ۲۵۲ھ۔ جمہر قائب العرب دارالمعارف ،معرم ۱۳۸۲ھ۔ ص ۲۵۲، والمختصر فی اخبار البشر، جا ا

[10] المام مجمد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٦ ه صحيح الخاري مطبعه بإخي، مير كد، ١٣٢٨ هـ ح. ١،

مقالات تاریخی .... ۵۳

ص ۹۸\_

[۱۶] زخشری \_تغییر کشاف یه ۳۴۵ م۳۳۵\_

[21] اليناءج ابص ١٠٠٨-

[14] اليناً، ج ا، ص ٥٠٩\_

[19] الينا،ج ا، ص ٢٠٠٠

[٢٠] الدواؤومتوني ٢٤٦ه وسنن الي داؤد ومطبقه مصطفى بالي طبي بمعرا ١٣٨١ه وح امن ١٨٠٠

[۲۱] زخشری تغیر کشاف، ج۲،۳۸ مـ

[۲۲] ایشا، ج۲،ص۲۷۳\_

[٢٣] اليناً، ج٢، ص١١٠

[۲۳] تبریزی کی روایت ہے کہ بیشعرمرہ بن عدافقعی کا ہے جس کا تعلق بنوفقعس بن طریف. سے ہے جو قبیلہ بن اسد کی ایک شاخ ہے۔ (ابورِ کریا کی بن علی تبریزی متوفی ۵۰۲ھ۔ شرح الحماسہ برحافیہ دیوان الحماسہ مطبعہ جمالیہ مصر۳۳ساھ۔ تن امس ۲۱۔)

[۲۵] ابوتمام صبیب بن اوس طائی متوفی ۲۳۲ هدو بوان الحماسد مطبعه جمالیه، معرس۳۳۱هد

ح ارض ۱۲\_

[۳۷] فضل بن عباس بن عتب بن الي لهب ، نو ہاشم كا ممتاز شاعر تھا۔ وہ حمد اموى كے مشہور شعراء فرزوق، جريرا ورعمر بن الي ربيد كا معاصر تھا۔ خليفه وليد بن عبد الملك كے در بارے وابسة اوراس كے متوسلين خاص ميں تھا۔ سليمان كے بال اس كى يذيرائى ند بهوكى اور وہ عطا و كرم سے محروم رہا۔ (ابوعلى احمد بن محمد بن حمن مرزوقى متوفى ١٣٥ هـ شرح و بوان الحماس۔ لجنته الآليف والترجمہ والنو معمر ١٥٩١ء، جاء م ٢٢٠٠)

[27] ابوتمام طائي\_ وبوان الحماسه ين ام ٢٧\_

[ ٢٨] زخشري تغير كشاف ح ١٩٥٠ ابم ٣٩٥٠ -

[٢٩] ابن اثير جزري النهاية في غريب الحديث والاثر يرجم، من ٢٣٧ \_

مقالات تاريخي ..... ۵۴

[۳۰] زفشری تغیر کشاف یج ابس ۲۹۳۔

[۳] لبیدی کنیت ابوعتیل ہے۔ وہ بنوعامر بن صصحہ سے تعلق رکھتے تھے جوا کی مشہور معزی قبیلہ ہے۔ جہد وہ اسلام قبول کیا۔ جب عبد اللہ سے تعلق کے ماتھ آنخفرت کی فدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ جب عبد فاروقی میں کوفت اختیار کی اور سبلی اس می میں وفات فارق میں ہوئے۔ اسلام آلا نے بیال کی ۔ اس کے تمام اشعار دور جا لیت کے ہیں۔ اسلام الانے کے بعد انہوں نے کوئی شعر تہ کہا اور جب ان سے شعر گوئی کی فرمائش کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ' اللہ نے جھے شعر کے موض قرآن عطاء فرمایا' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زماند اسلام میں صرف اک کشعر کھا جو ہے۔ ۔

الحمد الله اذلم يساتني اجلى حتى لبستُ مِنَ الاسلام سربالا

ایک دوسری روایت میے کے لبید کا وہ اسلامی عہد کا شعر مندرجہ ذیل ہے:

ما عالب السوء اللبيب كنفسه والسوء يصلحه الجليس الصالح المعلقات السيع جوماث بهترين عرب عالى تفائد ويرقت بدال على لبيدكا تعيده جوتق ب

(محمد بن معدمتونی ۲۳۰ هـ الطبقات الکبرئ \_ دارصادر بیروت، ۱۳۷۵ه ، ۲۶م ۳ مس ۱۳۵ هـ الطبقات الکبرئ \_ دارصادر بیروت، ۱۳۷۵ هـ ۲۰ مس ۳۳ وابن جرعسقلانی متونی ۸۵۳ هـ الاصابه فی تمیز الصحاب مطبعه سعادة ،معر، ۱۳۲۸ هـ ۳۰ مس ۱۳۲۸ ، البید کا دیوان دی آنا (آسریا) شده ۱۸۸۰ میس چیاا وراس کا جرمن ترجمه لیدن سند ۱۸۹۱ میس شائع بوا (جرجی زیدان متونی ۱۹۱۱ متارخ آداب اللغته العربید دارالبلال ،معر ۱۸۹۱ می ۱۹۲۰ میل ۱۳۱۹ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۳۲۹ میل ۱۹۲۱ میل ۱۳۲۱ میل ۱۳۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۲ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۱ میل ۱۲ میل ۱۹۲۱ میل ۱۹۲۲ میل ۱۹۲ میل ۱۹۲۲ میل ۱۳۲ میل ۱۲ میل ۱۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۹۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳۲۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳۲ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳۲ میل ۱۳ م

[٣٣] ابن منظور افريقي لسان العرب - ج ٢٩، ص ٢٩١ ـ

[۳۴] امام بخاری میح البخاری بن ام ۲۵۲ ( کتاب فضائل المدید، باب حرم المدید) امام بخاری فی بار حرم المدید) امام بخاری نے میدیث اس کے علاوہ دو اور مقامات پر روایت کی ہے (ج ۲ ، ص ۱۰۰۰ کتاب

مقالات تاريخي ..... ۵۵

الفرائض، باب من تمره في مواليه اورج ٢، ص١٠٨٣ ، كمّاب الاعتصام بالنة ، باب الاقتداء بإفعال النبي)

[٣٥] امام بخاري صحيح البخاري يح ٢، ص ١٠٠٠

[٣٦] اليفيلي ترفدي متونى و ١٤٧ه و جامع الترفدي مطيعه صادى، معر ١٣٥٢ هـ من ٨، ص ٢٥٦ وابن حزم اندلي يهم قائساب العرب عن ١٨٢ ، و٢٢٥ -

[س] مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادى شيرازى متوفى ٨١٧ هـ القاموس الحميط ،طبع مصطفىٰ بابي على مصراع اله -جسم ، صهم -

[٣٨] تحصين بن جمام بوغطفان كى مشہور شاخ بنوم و سے تعلق ركمتا تعا۔اسے بالا نفاق عهد جاہليہ كم كوشعراء بيس سب سے عمد و شاعر سجما كميا ہے۔اس كا مشہور تصيد و نخريہ ہے جس كامطلع بيہ ہے:

جزى الله الحناء العشيرة كلها بدار. في موضوع عقوقا و ما ثما

اس تعیدے کو مفضل ضی نے "مفصلیات" میں جوعبد جابلی کے شعراکا قدیم ترین مجموع اشعار ہے، بقل کے شعراکا قدیم ترین مجموع اشعار ہے، بقل کیا ہے۔ فعرز برحوالدائ تصیدے بیں شائل ہے۔ اس نے زمانہ اسلام پایا اور عبدرسالت بیں وفات پائی۔ ابن ماکولاکا خیال ہے کہ حصین صحابی تھا۔ ( تیریزی ۔ شرح و بوان المحاسدے ام ۳۳۸)

[۳۹] امام بخاری صحیح البخاری یج ۲، صب ۱۰۸۳\_

[ ٢٠٠] ابوتمام طائي\_ ديوان المحماسه ح.ج ام ٩٨ و ٩٩ \_

[ام] مرزوقي شرح الحماسة ج امن ٢١٣ م

[٣٢] زخشري تغيركشاف يح ٢، من ٥٣٠ .

[٣٣] ابوتمام طائي ويوان الحماسه يج ٢، ١٩٣٠

[٣٣] ابن اثير جزري النهايد في غريب الحديث والاثريج ٢٠٨٣ م

[40] ابوتمام طائي ويوان الحماسة ج ام ١٣٥٠

[۲۳] مرزوقی \_شرح الحماسه \_ج ام ۱۵۳\_

مقالات تاریخی ..... ۵۲

[24] ابن اليرجزري - النبايدني غريب الحديث والاثر يرج م، م ٢٠٣٧ \_

٢٨٦] الوعبيده معمرين في يبودي النسل اور فارى الوطن تفاروه قرلش كي شاخ بني تيم كا مولي قعااور •ااھ میں بھرہ میں پیدا ہوا۔ ۸۸اھ تک بھرہ میں رہا۔اس کے بعد ہارون کے وزیر نفنل بن رہے کی دعوت پر بغداد آیا اور پیمیں ۴۰۹ھ میں وفات یائی۔ چونکہ وہ لوگوں کے نب میں طعن کرتا تھا اس لیے اس کے جنازے میں کوئی ٹمریک نہ ہوا۔ نہ ہی اعتبارے اس کا رجمان طبع خارجیوں کے فرقہ اباضیہ کی جانب تھا اور سای لحاظ ہے وہ شعو لی گروہ ہے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے عربوں کی برائی میں متعدد کتابیں تحریر کیں۔ وہ اینے عہد کا سب سے بڑا لغت، انساب اور اخبار عرب کا عالم تھا۔ وہ پہلافخص ہے جس نے غریب حدیث میں کتاب تصنیف کی۔اس کی تصانیف کی تعداد دوسو ك قريب ب جوتمام كى تمام ناپيديس مرف ايك كماب الخيل موجود ب جو ١٣٥٨ هيل حيدر آباد سے دائرۃ المعارف كى زير كرانى شائع موئى ہے۔ كھوڑوں يراس كى ايك دوسرى كآب ''الديباج'' كوابن تتيه نے بغيركى حوالد كائي كتاب''ادب الكاتب' ميں نقل كيا ہے۔ اس كے ا قتباسات' عیون الاخبار' میں بھی موجود ہیں۔ جاحظ نے ''کتاب الحیوان' میں بھی اس کے میاحث نقل کیے بیں۔اس کے تلاغہ ہیں پونس بن حبیب، ابوعمر و بن علاء اور ابوعبیہ قاسم بن سلام چیے علما مثامل ہیں۔مشہورعہای شاعرا پونواس نے بھی اس کے آگے زانوئے تلمذ تہد کیا ہے۔مبرو، جاحظ اور این قتیبہ نے اس کی شان دار الفاظ میں تعریف کی ہے۔خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، یا قوت حوی نے'' ارشاد الاریب'' میں اور ابن ندیم نے''الغہر ست'' میں اس کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ مشہور محدث دار تطنی نے اس کی روایت حدیث کو لینے کے بارے میں بیرائے فاہر ک ہے کہ 'اس میں کوئی حرج نہیں الا یہ کہ وہ کمی قدرخوارج کی ہم خیالی ہے متہم ہے''۔ ( ابو جبیہ و۔ كتاب الخيل- دائرة المعارف، حيدر آباد دكن، ١٣٥٨هـ حواثى از سالم كركوي، ص ١٤٢٠

[49] ابن منظورافر لقي \_لسان العرب \_ ج٠٢، ص ٩ ٢٨\_

[۵۰] مجمه بن سلام مشہور صحافی قدامه بن مظعون فتحی قرشی کےموالی میں تھا۔ اس کی ولا دت اور

مقالات تاریخی ..... ۵۷

نشو ونما بعره مين بوكى اس كاشار اساطين لفت وادب عربي مين بوتا ب-اس كتلفه مين اس علم الله عبد ك ببت سے الله علم مثال بين جن مين نمايال ميثيت مشبور لفوى تعلب كو حاصل ب- طبقات الشعراء اس كى ابهم تصنيف ب جوعرب كشعرائ قديم كه حالات مين قديم ترين كتاب ب- اين سلام نے بغداد مين ٢٠٠٠ هـ اس المعربين وقات بائى - (جمال الدين الوالحس على بن يوسف تقطى متونى ٢٦٣ هـ انباء النواق و داراكتب المعربين ٢١٣هـ ج ٢٠٠٠ من ١٣٠٠ -

[۵] پر حدیث لسان العرب جلد پیشتم صفحه ۴۸۸ پش اتی بی نقل ہوئی ہے۔ پوری حدیث می اللہ المان العرب جلد پیشتم صفح الله المنظار المان العرب مسئل و الانتصار و جهینة و مزینة واسلم و غفار و الشجح موالی لیس لهم مولی دون الله و رسوله".
[۵۲] این منظورافریتی -لسان العرب - ۲۰۱۰ می ۲۸۸ -

[٥٣] ايوتمام طائي ويوان الحماسة حام ٢٦ -

[۵۳] نابذ جعدی کا نام قیمی بن عبدالله با باختلاف روایت جهان بن قیمی بن عبدالله بے مشہور مصور الله با بختلاف روایت جهان بن قیمی بن عبدالله بے مشہور مصور کا مرتب من مسئول قبیلہ بنونی کی پرسش مجبور دی اور دیگر مشرکا ندر سوم عهد جاہد بیس معاد و وجود باری بے متعلق فور و اگر کیا ، بتوں کی پرسش مجبور دی اور دیگر مشرکا ندر سوم سے اجتناب برتا ۔ آئے خضر سفات کی خدمت بیس حاضر ہوا اور اسلام لا یا ۔ اس نے تجول اسلام کے بعد شعر و شاعری ہے کنار و مثمی اختیار کر گی ۔ بدی لمی عمر پائی اور ابن زیبر کے عمد خلافت (۳۷ ۔ ۱۲ میں و فات پائی ۔ ابوزید قرش نے جمہرة اشعار العرب میں اس کا تصید و بھی شائل کیا ہے ۔ ۱۲ میں موالم و ۱۲ میا موالم و ۱۲ میں موالم و ۱۲ موالم و ۱۲ موالم و ۱۲ موالم و ۱۲ میں موالم و ۱۲ موالم و ۱۳ موالم و ۱۲ موالم و ۱

[۵۵] ابن منظورا فريقي \_نسان العرب \_ ج ۲۰، ص ۴۹٠ \_

[۵۷] ترندی - جامع الترندی مطبعه علوم و دبلی ۱۳۹۵ و من ۳۵- اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد امام ترندی نے بیکھا ہے کہ جمیل بیر مدیث جم واری کے سواکسی اور سلسلے سے جس فی ۔ ابن

مقالات تاريخي ..... ٥٨

ا چرج ری نے النباب جلد چہارم ، ص ۳۳۲ ش اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مندرجہ ذیل جملے تحریر کیے ہیں:

ذهب قوم الى العمل بهذ الحديث. و اشترط آخرون أن يضيف الى الاسلام على يده المحاقدة و الموالاة. وذهب آخر الفقهاء الى خلاف ذلك وجعلو اهذ الحديث بمعنى البرو الصلة و رعى الزمام. ومنهم من ضعّف الحديث.

کولوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں نے بیشرط لگائی ہے کہ قبول اسلام کے ساتھ ساتھ عبد و بیان اور موالات بھی ضروری ہے۔ دوسرے فقہاء کی رائے اس کے ظاف ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے احمان، صلۂ رقم اور رعایت ذمہ کے متی لیے ہیں۔ اور پھوالیے بھی فقہاء ہیں جنہوں نے اس حدیث کوضیف بتایا ہے۔

[۵۵] بربان الدين ابوالحس المرفينا في متو في ۵۹۳هـ البدايه \_مطبع حيدري، مبئرك ١٢٧هـ ح ٣،ص--

(المعارف، لا مورا١٩٨١ء)

000

مقالاتِ تاريخي ... ٥٩

# عرب جاہلیہ میں''موالی''

اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب کا نظام زندگی بدویانہ تھا اور ایہا ہونا عرب کے حالات کے عین مطابق تھا کیونکہ ایک ایبا ملک جو وسیع صحراؤں ، ہے آ ب وحمیاہ میدانوں اورطويل كوستاني سلسلول يرمشمل مو،جبال كوئي دريانه موجس كي كردمنهم بستيال بسائي جا ئیں اور زراعت کی جا سکے، وہاں کے باشندوں کا سب سے بڑا ذریعیمعیشت گلہ ہانی ہی ہوگا اور وہاں کے لوگ جارے اور پانی کی حلاق میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب نقل مکانی کرتے رہیں گے اور یوں عرب کی بنجر سرزمین جے اللہ نے وادی غیر ذی زرع[ا] کے نام سے یا دکیا ہے ، اس کی آبادی کا غالب حصہ انھیں بدوی قائل برمشمل تھا[۲]۔اس میں کوئی شبنیس کداسلام سے قبل کا عرب بحثیت مجموعی بدوی نظام حیات کا آئینددار ندتھا۔ بلکہ جزیرہ نما کا جونی حصدیمن اسلام سے ہزاروں سال بہلے بھی ایک مظلم ضابطه حیات کا یابند تفااور وہاں تہذیب و حضارت کی جوشمعیں جلیں ان سے بونان وروم ك قصر باعظم وحكمت اور قلعه بائ حكومت جكماً اشح يتع يمن كان حكم الول في وسیع سلطنتیں قائم کیں ، جزیرہ ٹما کے باہر بحراحمر کے دوسرے ساحل پر حبشہ میں اپنی ٹو آبادی کی بنیاد رکھی اور اندرون ملک میں بہاڑوں کے مابین مآرب کے مقام پر بند باندھ کریمن کے ایک معتد بہ علاقے کو زراعت کے قابل بنایا ۳۱ یا اور یوں ان کا شار اس عہد کی متمدن ا توام میں ہوتا تھا[مم ] مگر ان بمنی حکمرانوں اور ان کے نظام معاشرت ومعیشت کا وسطی اور شال عرب برکوئی اثر نہ بڑا، یہاں کے باشندے حسب سابق بدویانہ نظام حیات کے خوگر مقالات تاريخي ....

اور ان کا معاشرہ قبائلی نوعیت ہی کا رہا۔ اس کے علاوہ ظہور اسلام سے کم وہیں ایک صدی

قبل میں کی قو می حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور پورے ملک بیں کی آزاد ومنظم حکومت کا
وجود نہ تھا۔ اس زمانہ بیس کی کا علاقہ براہ راست ابرانیوں کے ماتحت رہا ، مرحد عراق پ
مناذرہ[۵] (آل لخم) کی حکومت جو بحرین پر بھی برائے نام تسلط کی دعوے دار تھی،
ایرانیوں کی طفلی ریاست تھی ، ای طرح شام کی سرحد پر خساست [۲] (آل بھند) کی حکومت
رومیوں کے زیراثر قائم تھی ، مگر ان ریاستوں کی اپنی حیثیتوں نے قطع نظر اندرون ملک میں
رومیوں کے زیراثر قائم تھی ، مگر ان ریاستوں کی اپنی حیثیتوں نے قطع نظر اندرون ملک میں
رومیوں کوئی میان اثر نہ تھا اور یوں سرز بین عرب اسلام سے ایک صدی پہلے ایک ایک
مرز مین تھی جہاں کوئی منظم نظام سیاس نہ تھا اور ای طرح یہاں کوئی معاثی نظام بھی نہ تھا۔
ای حقیقت کی جانب اللہ نے عرب کو'' بھوک اور خوف کی سرز بین'' کہدکر اشارہ کیا ہے۔

عرب کے وسط اور شال میں شہروں کا وجود بھی تھا۔ چنا نچہ بجاز میں مکہ، یٹرب اور
طاکف کے شہر شے، ان شہروں میں خصوصاً مکہ میں ایک منظم نظام کا پتا چاتا ہے گر ان شہروں
کے ان نظاموں کی بنیاو بھی وہی قبائی نظام تھا۔ ای طرح یٹرب میں یہود کی ایک جماعت
آباد تھی جس کی ایک منظم معیشت تھی اور جس کا ابنا معاشرتی نظام بھی تھا۔ گر یہود کا یہ نظام
بھی قبائل بی کی اساس پر بٹی تھا چنا نچہ کھ کی شہری ریاست قبیلہ قریش کی ریاست تھی اور اس
بھی قبائل بی کی اساس پر بٹی تھا چنا نچہ کھ کی شہری ریاست قبیلہ قریش کی ریاست تھی اور اس
کے مختلف عہدے قبائل قریش کے درمیان منظم شے اور میر مناصب ایک حیثیت سے ان
بطون قریش میں موروثی تھے[۸] بعینہ یٹرب کے عرب قبائل بھی خرز ج اور اوس کے متعدد
بطون پر مشتمل شے اور ان کا نظام بھی قبائل بی تھا جو خرز ج کے دی اور اوس کے دو بطون ک
کور پر گردش کرتا تھا۔ یٹرب کے بہود بونشیء بوقریظہ اور بنوقینظا کے قبائل میں منظم اور
خود ایک دوسرے سے دست بہ گریباں رہتے تھے[۹]۔ یہی حال طائف میں آباد ثقیف
خود ایک دوسرے سے دست بہ گریباں رہتے تھے[۹]۔ یہی حال طائف میں آباد ثقیف

مقالاتِ تاريخي ... ٢١

عرب قبل از اسلام لا مركزيت كاشكار تفا- بورے ملك ميں كوئى حكومت قائم ندهى جس کے سامنے قائل جوابدہ موں ۔اس لئے اٹھیں من مانی کرنے کی بک کونہ کھی چٹی ملی ہوئی تھی ۔ ایسی حالت میں جبکہ ملک میں معاشی وسائل محدود اور بیشتر حصوں میں ان کا کم و بیش فقدان ہو، یہ سیاس انتظار ایک مجھی ختم نہ ہونے والی جنگ کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔ چنانچه بدوی، جن کی معاش کا انحصار گله بانی برتها، جاره اور یانی کی تلاش و دستیالی، که مویشیوں کی بقاء کا دارومدار انھیں یر جوتاہے ، ان کا سب سے بڑا مسلد تھا۔ چرا گا ہوں اور یانی کے چشموں پر قیضے کے لئے ان میں آئے دن جنگ کا بازار گرم رہتا تھا[۱۱]ان لا ائیوں میں غالب قبائل کومعاش کے نئے ذرائع ہی حاصل نہ ہوتے تھے، بلکمغلوب قبائل کے افراد قل وقید کے باعث کم ہوکران کے معاشی دیاؤ کو بھی کم کردیتے تھے۔ بیاوٹ مار صرف چرا گاہوں اور چشوں پر قبضہ کی فرض سے نہ کی جاتی تھی، بلکہ تجارتی کاروانوں کو لوث كران كے سامان ير بقندكرنے كوجھى عرب كى معاشرت كا ايك كثير الوقوع واقعه خيال کیا جاتا تھا۔ تریش اور ویکر قبائل عرب نے کاروانہائے تجارت کی بسلامتی آمدورفت کی غرض سے مختلف قبائل سے معاہدے بھی کئے تھے [۱۲] ادراس کے علاوہ بعض مینٹوں میں لّل و غارت گری کوحرام قرار دے دیا گیا تھا مگر ان''اشپرحرم'' کی بھی بعض اوقات بےحرمتی كرنے ميں جذب جنگ مانع ندآ تا تحا[١٣] \_ يمي وج تحى كدعام تاجرول كے علاوہ برا برے سرداروں کے اسباب تجارت بھی بازاروں میں ای وقت بحفاظت آسکتے تھے جب ان کی بار برداری اور میانت کی ضانت قرب و جوار کے قبائل نے لی ہو[۱۳] توا کی ایسا معاشره جس كى بنياد لا قانونيت جس كا مزاع لا مركزيت اورجس كى معيشت غنائم ير مواس میں ذاتی اور اجتاعی حفاظت کے لئے جو طرز رائج ہوگا وہ تباکل ہوگا۔ یعنی عصبیت حکومت و ندب كى عدم موجود كى بين تخص اورعوى صانت كى بنياد قبائل كى بالهى عصبيت بى ير موك -چانچ قبل از اسلام میں معاشرے کی ایئت ترکیبی قبائل نوعیت کی تھی۔ یکی صبیت تھی جس ے باعث افراد این بال اور اپنی جان کو محفوظ متعور کر سکتے تھے ۔ مرب کی اس قبائی

متالات تاريخي ..... ۲۲

صبیت کی اساس اتحاد نسب تھی۔ چنا نچر ایک باپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ایک رفعۂ اتحاد میں پروئے ہوئے تتے۔ سرور زبانہ سے ان قبائل کی بھی شاحیں ہو چکی تھیں اور جیسا کہ قدیم مورخین ولفویین نے نشاعہ بی کی ہے ، ان قبائل کے وافلی طبقات مندرجہ ذیل تے۔

ا۔ شعب: بعیدترین سی تعلق مثل عدمانی قبائل کے لیے عدمان کا تعلق اور قطانی قبائل کے لئے عدمان کا تعلق اور قطانی قبائل ایم دگر ہم رشتہ ہو اس کے خطانی قبائل باہم دگر ہم رشتہ ہو جائے تھے۔

۲۔ قبیلہ: ایک شعب ہے تعلق رکنے والے مختلف نملی گروہ الگ الگ ٹولیوں میں منتم ہو جاتے تھے۔ ان میں ہر ٹولی کو ایک قبیلہ کہا جاتا تھا۔ مثل عدنان کی نسل ہے تعلق رکھنے والے خاندان متعدد بڑے گروہوں میں منتم ہوئے جن میں سے ایک کا نام معنر اور دوم ہے کا رہید ہے۔

مارة: ایک قبیله امتداد زمانه سے مخلف نیلی سلسلوں میں بث جاتا تھا۔ان میں
 بے ہرسلسلہ کو عمارہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً مضر کا قبیلہ مختلف عمائر میں منتسم ہو گیا جن میں ہے ایک قریش اور دومرا ہو فوغار تھا۔

۴۔ بطن: عمارہ کی نسلیں مختلف شاخوں میں پھیلی ہو کی تھیں۔ان میں سے ہرشاخ کوبطن کہتے تھے مثلاً قریش کی متعدوشاخوں میں سے ایک بنوعبد مناف اور دوسری بنومخز و متمی۔

۔ فخلہ: بطن کے متعدد انساب الگ الگ فخذ کہلاتے تھے مثلاً بنوعبد مناف کے بطن کی نسلیس بنو ہاشم اور بنوامیہ کے ناموں سے موسوم ہو کیں۔

٢- فصیلہ: فنذی نلی تقیم کو فصیلے کی اصطلاح سے طاہر کرتے تھے۔ مثلاً بنو ہاشم کی فنذ
 کی نسلوں میں آل ابی طالب اور آل عباس[۱۵]۔

قبائل کی داخلی تشیم کا سلسلہ مینیں ختم نہیں ہوجاتا بلکہ فصیلہ بھی متعدد خاندانوں میں منقتم تھا اور ہر خاندان کوایک الگ اُسرہ یا عائلہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔مثال کے

مقالات تاريخي ..... ۲۳۳

طور پر آل ابی طالب کو لیجئے جوعلائے انساب کی اصطلاح میں ایک نصیلہ ہے ، میہ خود متعدد اُسروں میں منتسم تھا ، تاریخ میں ہمیں آل ابی طالب کے اُسروں یا عاکلوں میں آل جعفر اور آل علی اور آل عمیش کے نام ملتے ہیں۔[17]

ان طبقات بھی ہاہم وگروست بہ گریبان رہتے تھے۔ مگر دوسروں کے مقابلے بیں ایک ہوجاتے طبقات بھی ہاہم وگروست بہ گریبان رہتے تھے۔ مگر دوسروں کے مقابلے بیں ایک ہوجاتے تھے۔ مثلاً ایک عائلہ کے افراد و دسرے عالم کے کافراد کے مقابلے بیں ایک فصیلہ کے لوگ دوسرے فصیلے کے لوگوں کے مقابلے بیں ایک گفتہ نے تعلق رکھنے والے فصیلے دوسرے فحذ کے فصیلوں کے مقابلے بیں ایک محارہ کے بطون دوسرے ممارہ کے بطون کے مقابلے بیں ایک محارہ کے بطون دوسرے محارہ کے بطون کے مقابلے میں ایک مقابلے میں ایک مقابلے محارہ ایک طرح ایک طرح ایک شعب کے قبائل دوسری شعب کے قبائل کے مقابلے بیں ایک ہوجاتے تھے اور تمام عرب شعب کے قبائل کے مقابلے بیں ایک ہوجاتے تھے اور تمام عرب غیرع ب کے خلاف متحد ہوجاتے تھے۔ اور تمام عرب غیرع ب کے خلاف متحد ہوجاتے تھے۔ اور تمام کوب غیرع ب کے خلاف متحد ہوجاتے تھے۔ اور تمام کوب غیرع ب کے خلاف متحد ہوجاتے تھے۔ عربی کا قول تھا کہ انسا واحدی علی ابن عمی و انسا واحدی علی النوی ب ایک ایک النوی ب ایک ایک النوی ب ایک النوی

جب عصبیت کا مدار قبائل پر ہواور ملک میں ایک شم کی لاقا فونیت کا ممل وطل ہوتو ہر قبیلہ کی میر کوشش ہوگی کہ اپنی قوت میں اضافہ کرے۔ یہ اضافۂ قوت کثرت تعداد ہی سے ممکن تفایہ بی وجہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنی تعداد بڑھانے کل کوشش میں رہتا تھا اور کثرت تعداد انتہائی فخر کی بات فیال کی جاتی تھی۔ایک جابل شاعرانیف بن عیم مہانی کہتا ہے۔

ابسى لهسم ان يسعسوفوا النضيسم انهسم

بسنو نسائسق كسانست كثيسوا عيسالهما [١٨]

کڑت اولاد سرداری کے لواز مات میں محسوب ہوتی تھی اور اس مقعد کے حصول کی غرض سے تعدد ازدواج اور ترتم کی ساتھ مہاتھ نکاح کے مخلف طریقے رائج سے اواج اور کیا مقام تھا ہے۔
تقے[19] - نکاح کا مقعد اغلباً تولید ہوتا تھا ۔ ای لئے حوالوں میں ماں کا بردا اور بچا مقام تھا اور جب تک عورت اس مقام پر نہ پہنچی تھی معاشرہ میں اسے احیازی حیثیت نہ حاصل ہوتی

مقالات تاریخی .... ۲۴

تھی مگر بیٹوں کی ماں بنتے ہی اس کے شرف واعزاز شیں اضافہ ہو جاتا تھا جس عورت کے متعدد بیٹے ہوتے تھے اسے بڑی عزت حاصل ہوجاتی تھی[۲۰]۔ تولید کے علاوہ بھی کشرت تعداد کے حصول کے متعدد طریقے رائج تھے۔ہم ذیل میں ان کی کی قدر تفصیل درج کرتے

مختلف قبائل آپس میں پیان وفا باندھتے تھے ا\_ حلف بين القبائل والإجانب: اور یوں ایک دوسرے کے ممدو معاون بن جاتے تھے۔اس بمان بندی میں اس امرکی تخصیص نبتی که حلیف قبائل کا تعلق کسی مخصوص نسلی گروہ سے ہومثلاً دونوں قبیلے عدنانی موں یا قبطانی یا دونوں کا تعلق مصرے ہویا رہید ہے۔ قبائل کے مابین اس قتم کے معاہدوں کے علاوہ غیر عرب اتوام جوسر زمین عرب میں آ کربس جاتی تھیں ان سے بھی عرب قبائل معاہدے کر لیتے تھے اور یوں ان کے درمیان ایک رشتہ مودت و اتحاد پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یٹرب کے میبود اوس اور خزرج کے معاہد اور حلیف تھے۔اس عقدمحالفت کی حیثیت ا جمّا عی تقی لینی ایک قبیله یا افراد کا گروه دوسرے قبیلے یا افراد کے گروه کا حلیف ومعاہد ہوتا تھا گر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طریقہ تھا کہ ایک فرد کسی دوسرے فرد کا یا پورے قبلے کا علیف بن جاتا تھا۔ایسے حلیف جوا ٹی تھا ظت وصیانت کی غرض سے کسی طاقتور قبیلے سے معاہرہ کر لیتے تھے عموماً یا تو خود ای قبلے کے اسر ہوتے تھے اور آزادی کے بعد اس کے معامد بن جاتے تھے یا پھر کسی دوسرے قبیلے کی گرفت میں ہوتے تھے اور معاہد قبیلے کا کوئی فرد انھیں آ زاد کرادیتا تھا۔ان لوگوں میں ایسے آ زاد فرد بھی شامل ہوتے تھے جو کسی وجہ سے ا ہے قبلے ہے الگ ہوکر کمی دوسرے قبلے کی پناہ میں آ کران کے جواریا پڑوں میں بس جاتے تھے مثلاً حضرت مامر بن عامر جو یمن کے قبیلہ کہلان سے تعلق رکھتے تھے مکہ آ کر بنو مخزوم کے حلیف ہو گئے تھے اور وہ اور ان کی اولا د بنونخزوم ہی کے افراد میں محسوب ہوتے تھے[۲۱]۔

مقالات تاريخي ..... ٢٥

۲\_ استلحاق:

اس کا طریقته بیرتھا کہ کوئی شخص کمی شخص کو اینے نسب میں داخل کر لیتا

تھا۔اس طور سے میر نیا شخص اس کے خاعمان کا فردین جاتا تھا۔الیے شخص کو مشسلا کم تحق اوردَى كمتر تقداور جوهم احائي فائدان من شال كرما قدار مشدر أب في كما جاتا تھا۔مُستِ احَق اوروع بھی غلام ،قیدی یا مولی بھی ہوتا تھا۔اس صورت میں اے ستلحق کا مولی کہتے تھے اور اے ای کی جانب منسوب بھی کرتے تھے ۔عرب جاہلید میں ا لیے ادعیاء کی کی ندتھی ۔ میدادعیاء اس بات کے بھی مجاز ہوتے تھے کہ دوسروں کو اپنا متلحق اور دگی بنالیں۔ چنانچہ زیر نظر دور میں بوظیح کا پتا چاتا ہے۔ جو قریش کے ادعماء تھے اور خود ان بنونج کا دگی این حصر مدتھا۔ بیاستلحاق انفرادی کے علاوہ اجتما می مجمی ہوتا تھا اور پورا قبيليطن يافخذ رشتهء انتلحاق ميس منسلك هوجاتا ت**غا \_انتلحاق عموماً اس صورت ميس وجود ميس** آتا تھا کہ ایبا گروہ کسی قبیلہ میں آ کرمتیم ہو جاتا تھا یا پھراینے دشمنوں کے خلاف ان ہے استمداد کرتا تھا۔ایسے ادعیاء عوماً اپنے مُسْت لم خِتْ کے خاندان کے افراد سمجھے جاتے تھے اورصرح كى طرح الي متلحق كى وفات كي بعد ميراث كے حقدار موتے تھے-[٢٢] یہ بھائی جارہ بھی افراد کے مابین اور بھی قبائل کے درمیان ہوتا تھا۔ س\_ مواغاه: رشة مواخاة استوار كرنے كا بھى يې مقصد ہوتا تھا كە كمزورا فراداور قبائل كوحاى اورمحافظ ل جائیں اوراس کے ساتھ ہی ساتھ حای اورمحافظ قبائل وافراد کی عددی قوت میں اضافہ ہو۔ يول مواخاة بيك وبتت دو فائدول يوشمل موتى تقى - ٢٣٦] ۳- اسرّ قاق: که خلامی کارخ انسانی تبذیب کی تاریخ کی طرح نبایت قدیم ہے۔ قديم ترين انساني گروه كى تاريخ جو حارب ساينة آئى ہے اس ميں غلامي كمي ندكى شكل ميں ضرور موجود ہے ۔ جورانی کے تنگی لوح آئین میں بھی غلام کا ذکر اور اس کی معاشرتی حیثیت ہے متعلق داضح اشارے لیلتے ہیں۔ یونان کی شہری ریاستوں میں غلام کا وجود معاشرے کے ایک قائم بالذات طبقے کی حیثیت سے ملا ہے ۔ای طرح روموں کے معاشرو میں مجی غلاموں کی کشرت اور ان کی رخج و مشقت کی زندگی کی طویل واستانیس ہماری نظروں سے گزرتی میں ۔ایران و ہند کے قدیم تہذیبی عناصر کے اجزائے ترکیبی میں بھی غلام کا وجود متالات تاريخي ....

شامل ہے۔ بیر غلام اجنبی اقوام ہے جنگ ،اغوا یا بردہ فروشی کے ذریعہ حاصل کئے جاتے تے خود اپنی قوم کے افراد کو بھی قرض کی ناد ہندگی یا کسی جرم کی یاداش میں غلامی کی زنچروں میں جکڑنے کا رواج موجود تھا۔ فتوحات کی کثرت سے غلاموں کی کثرت ہمی ہوئی اور جب فوحات کے دھارے خٹک پڑنے لگے تو بردہ فروثی نے غلاموں کی ٹی تھییوں کی فراہمی اینے و مدلی۔ بیغلام زراعت ہتجارت وصنعت کے علاوہ گھریلو کا موں کی انجام دہی برمقرر کئے جاتے تھے۔ بوقت ضرورت ان سے جنگوں میں بھی کام لیا جاتا تھا۔[۲۴]عرب قبل اؤ اسلام میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ یہاں جو غلام موجود تھے وہ ان تمام معلوم زرائع ہے حاصل کئے جاتے تھے جواس عبد کی متمدن اقوام میں رائج تھے۔ بردہ فروثی اور اسپران جنگ کے ذریعہ جوغلام ہاتھ: آتے تھے وہ لاز ہا غیر عرب ہی نہ ہوتے تھے بلکہ ان میں عرب کے مختلف قبائل کے افراد کی بہت بڑی تعداد موجودتھی۔ بدافراد مغلوب قبائل سے تعلق رکھتے تتے۔ای طرح اغواء کر کے بھی بھولے بھٹکے اور تنہا سفر کرنے والوں کو غلام بنانے کا رواج تھا۔ بیلوگ جو کس جرم کی یاواش میں این قبیلے سے ذات بام کر دیے جاتے تھے اور جنھیں خلیج [٢٥] كها جاتا تھا ،اگر خيالاك لوگوں كِ متھے چڑھ جاتے تو انھيں بھى غلام بناليا جاتا تھا۔ ان غلاموں سے جنگ میں بھی کام لیا جاتا تھا اور ایس صبورت میں انھیں مال ننیمت ے کوئی حصد ندماتا تھا بلکدان کا حصدان کے آقا کوماتا تھا [۲۶] لیکن عرب کے قانون عرفی کی روے غلام عموماً جنگوں میں حصہ لینے ہے آخر از کرتے تھے [22]۔ایسے اسیران جنگ جوفاتح قبائل کے ہاتھ آتے تھے ان کے متعلق بیطریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ آھیں گرفتار كرنے والے ان كے بال كاث كرايے تركش يل ركھ ليتے تھے اور جب تك اينے وگ ۸ پی آ زادی خرید نه لیس ان کے بال کو ان کے گرفتار کنندہ اپنے یاں محفوظ رکھتے تھے [ ٢٨]اى طرح دنيا كى ديگراقوام كى طرح عرب كےلوگ بانديوں سے شادياں بھى كرتے تھے اور ان سے جواولا د ہوتی تھیں اُٹھیں بھی غلام ہی سنجھا جاتا تھا[۲۹]اگر پرستارزادہ وُکی کارنمایاں انجام دیتا یا چراس کا آزاد باپ اپنی کی دوسری مصلحت مے پیش نظراہے آزاد

# Marfat.com

مقالات تاريخي

کر کے اپنے بیٹے کی حیثیت سے تنگیم کر لیتا تو ایسے بیٹوں کی حیثیت میں آزاد ماؤں کی اولاد ہے کوئی فرق نہ ہوتا تھا[۴۰]۔

اں بیان سے جونتش أمجرتا ہے وہ بیہ بے کماسلام سے قبل عرب میں بقاء اور جید للحیات کی غرض سے بیضروری مجفا جاتا تھا کہ ہر قبیلہ اپنی تعداد برهائے ۔تعداد میں اضافے کے گی طریقے رائج تھے۔ایک تو یہ کہ ایک قبیلہ دومرے قبیلے سے کالفہ اور معاہدہ کر ليتا تھا۔اور بونت ضرورت اس كي نصرت واعانت پر اعبّاد كرتا تھا۔دوسرا طريقہ بيتھا كہ امتلحاق کے ذریعیر کسی گروہ ، فرد ، عربی ،غیر عربی ، آزادیا غلام کواپے قبیلے میں شامل کر لیا جاتا تفاراور يول ندصرف بدكه اليافراد دست برداغيار مصفحفوظ موجات تق بلكه خودان قبائل کو یک گوندان کی شمولیت سے تقویت پینچی تھی۔ یہی ضرورت کویا طریقہ ولاء کی اساس تقی۔اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تقی اور وہ بیر کہ ایسے ملک میں جہاں کوئی منظم حکومت نه ہواور جو شدید قتم کی لامرکزیت کا شکار ہوان لوگوں کی جان و مال کیسے محفوظ رے، جو یہاں کی ضرورت یا کی مجبوری کے تحت آ رہیں۔اس لئے بھی بدامر ضروری تھا کدان اجانب کوعرب کے معاشرے میں مرغم کرنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔اس غرض ے بیطریقدرائج کیا گیا کہا لیے لوگوں کوموالات کے طریقہ برکسی قبیلے کا رکن بنالیا جائے ادر بيطريقه ادغام اغيار جيها كرآج كي دنيا بن رائج باس عبد من بهي جاري تعا-١٣١٦ بدنظام موالات جوعرب مين رائج كياهميا قعا بلاشبكوني نيا نظام ندقعا، بلكه اس عهد ين قريب قريب برقوم كوكم ازكم غير كلي باشندول اور ملك مين مفتوح مفلوب اورآ زادشده غلاموں کے مسائل در پیش تھے ۔ محرد نیا کی مہذب اقوام نے ان مسائل کو کس انداز میں حل كيا، اس كا اندازه اس حقيقت على إجاسك على بدقديم الل بندن منوح ومغلوب اتوام کو جوغیرآ رایا کی تھیں ،عام انسانی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا۔ انھیں شدریا اچھوت كها جاتا تفا اور معاشر \_ كسب سے نيلے طبقے ميں وہ محسوب كئے جاتے تھے رحكرال نسل کی خدمت گاری اور غلامی ان کا نوشتهٔ تقدیریتی ۔ای طرح اہل بونان اور ان کے

مقالات تاريخي .... ۲۸

جائشین الل روم نے اپنے ذریکتیں غیر اقوام کو کمیری کی حالت میں رکھا۔ان کی حیثیت آزاد غلام (Libertine) سے زیادہ نہ تھی اور وہ زندگی کی ان تمام کیولتوں سے قریب قریب محروم تھے جو بینان وروم کے عام شیر بیل کو حاصل تھیں۔ یہی حال دنیائے قدیم کے تہذیبی گبوار سے ایران کا بھی تھا، جہاں غیر اقوام غلاموں کے درجے میں رکھی جاتی تھیں اور نمارانی کی ہے کہ خراق میں محل جاتی تھی اور نمارانی نمارانی نمارانی نمارانی نمارانی نمارانی تعدیم میں غیر اقوام سے متعلق ہمیں کیسال طور پر بروئے ہند قدیم ، بینان وروم اور ایران قدیم میں غیر اقوام سے متعلق ہمیں کیسال طور پر بروئے کا دنظر آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بیشی کہان کے قدیم فلاسفہ نے انھیں بینظر سے عطاکی کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں آخیں ایک الوبی تقدیم فلاسفہ نے اور آخیں ان لوگوں کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں آخیں ایک الوبی تقدیم فلاسے اور آخیں ان لوگوں کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں آخیں ایک الوبی تقدیم فلاسے اور آخیں ان لوگوں کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں آخیں ایک الوبی تقدیم فلاسے اور آخیں ان لوگوں کیا تھا کہ دیگر اقوام کے مقابلے میں آخیں آگی ہے۔ اس کا

عرب جالمیے کی ہے حودی کہ اس میں کوئی ایسا مفکر نہ پیدا ہوا جونظم مملکت کے جابرانہ اصول کو عین فطرت اور فلفہ سیاست کوئی بر انساف قرار دینے میں اپنی تمام تر زئنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ، دراصل اس کے حق میں رحمت ثابت ہوئی اور شاید ملک کی لامرکزیت کوئی اس میں کیگ گونہ دخل تھا کہ سرز میں عرب کے تقدی کا تر انسان کے لیول پر شعر بن کر نہ انجراا درنسل سامی کی برتری ان کی سیاست کاری کا فلفہ نہ بن تک السے نظر پہائے حیات جوقو موں میں تنگ نظری اور لوگوں کے ذہنوں میں تنگی پیدا کرتے ہیں ، ان سے عرب کے اذبان خالی اور ان کے افکار عاری تھے ۔ای لئے ان میں ذبتی اعتبار سے بڑی موٹ شعر عرب یا آزاد کردہ غلام ،ای لئے جب اس محاشرے میں مدغم کر لیا اور یہ ادغا سایہ معاشرے میں مدغم کر لیا اور یہ ادغا سایہ مماشرے میں مدغم کر لیا اور یہ ادغا سایہ محاشرے میں مذفر کی بی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں یمن کے اسرہ خاکمہ ابنا نے احرار محاسم اور تجاز کے بیود (۳۵) آبال کے سواتیا اور کوئی اور نہ بنا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب میں یمن کے اسرہ خاکمہ ابنا نے احرار اس اور تجاز کے بیود (۳۵) آبال کے سواتیا اور جواہ ان کی تعداد کئی تی کیوں نہ ہو، اس طور سے بہا جم مل جل کے تھے کہ عرب کے سواتیاں کوئی اور نہ بنا تھا۔

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٩

مختر یہ کہ عربوں نے غیر عربوں اورایک قبیلے نے دومرے قبیلے کواس کی مرضی

سے اپنے میں مدغم کرنے نیز افراد کوائی حسب منشاء کی قبیلے سے مسلک ہوجانے کی غرض

سے نظام ولاء رائج کیا اور یوں اس محدود معاشرے میں جو قبائلی نوعیت کا تھا، یک کونہ
وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ائن پیان ولاء سے وابستہ دونوں ہی فریقوں کو فائدے
پہنچ ۔وہ افراد جوکس قبیلے سے موالات کا رشتہ قائم کرتے تھے،ان کو جان و مال کی مخاطب
کی ضافت اور حامیوں کی ایک جماعت مل جاتی تھی۔اک طرح وہ لوگ جوا سے افراد کواپنا
مولی بنا لیستہ تھے، آئیس اپنی تعداد بر حانے اور اپنے حریفوں کے مقابلے میں طاقت بم

عربی زبان میں ولاء کے جن لغوی مفاہیم سے بحث کی گئی ہے (دیکھتے اس مجموعہ میں شامل مقالہ 'دلفظ موٹی کی لغوی واصطلاحی تشریک'') وہ در حقیقت ایسے مجازی معنی ہیں جن میں سال مقالہ 'دلفظ اور اس کے مخلف مشتقات استعالی ہوتے رہے ہیں ۔اس استعالی کی اساس، فلا ہر ہے ،عرب جاہلیہ کے معاشرے کے مخلف پہلو ہیں اور انھیں پہلوؤں کی عکامی ان مجازی معانی سے ہوتی ہے اس لئے آیات قرآنی ،احادیث نبوی اور اشعار عرب میں ان تمام استعالات سے متعلق شوا ہم موجود ہیں لیکن ان تمام معانی میں سے مولا کے لفظ کو عمومیت کے ساتھ جن معنوں میں استعال کیا گیاہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:۔

ا مولى القرابت والولادت: (رشة ونسكامولي)

٢ مولى الجلف واليمين: (عهدو پان كامول)

٣- مولي النعمت: (احمان كامولي)

ان تنول اتسام كى كى قدرتفعيل ذيل من درج كى جاتى ب:-

ا۔ مولیٰ القرابت والولادت: نب ونسل نے قائم ہونے والی قرابت کا دائرہ عرب کے معاشرے میں براوسے تھا۔ دنیا کی شاید می کمی قوم نے اپنے چرم نسب کی حفاظت میں اتنا اہتمام کیا ہو جتنا عربوں نے کیا ہے۔ عہد جالمیت میں عربوں کے علوم و

مقالات تاریخی ..... ۵۰

فنون كا دائره چھال وسیج نہ تھا محمر ان کے جو ابتدائی نقوش بھی ان كی لوح ذبن پر مرتم ہوے ان مل دائرہ چھال وسیج نہ تھا محمر ان کے جو ابتدائی نقوش بھی ان كی لوح ذبن پر مرتم کی ہوئے ان مل انساب کے داختی خدو خال نظر آتے ہیں۔ صدر اسلام ہیں بھی اس علم كی ابنے خصوصی توجہ مبذول كی تئی ادراس كی تعلیم و تعلم كو برق ابمیت دی گئی علم انساب كی سد ابمیت دراصل اس لئے تھی كہ ای کے ذریع نبلی نجابت اور نبی رشتوں كی حفاظت و صیانت مكن تھی آلا ۱۳۳] ای نسب کے محور پر عرب جا بلیت كی معاشر تی ذرگ تر در گر تر آن تھی اور بی کی مواش تھی اور بی کی اور اس کے اپنے بوقت ضرورت اس رشتہ کے ناسلے سے سید لوگ ایک دوسری تمام انسام حلف و دلاء سے زیادہ کی افسات وموالات جو اس طور ہے وجود میں آتی تھی دوسری تمام انسام حلف و دلاء سے زیادہ تو كی ادر موثر ہوتی تھی ۔ ای لئے بچا زاد بھائی کومولی کہا جاتا تھا جو افراد کے مائین تر یب تی رشتہ بھیا جاتا تھا ۔ ایسے موالی تر بور ان دولی ولادت ' تفصیل ان دونوں تم كی دلاء جا سكتا ہے ۔ ایک 'مولی قرابت' اور دوسرا' دولی ولادت' تفصیل ان دونوں تم كی دلاء ك ذیل میں بیان كی جاتی ہے ۔ ایک دولی تھی ہے۔

(1) مولی فرایت: یقرابت شادی اور نکاح کے ذریعہ قائم ہوتی تھی۔اسلام کے قل عربی اسلام کے قل میں میں موتی تھی۔اسلام کے قل عربی اسلام کے قل عربی فیر قبیلہ کا مولی میں جاتا تھا۔ یہ واز دوائ کے تعالیٰ سے دجود میں آتی تھی اس میں قبیلہ کے صربح اور فیر مرب کے دوسرے فیر مربح دولوں بی افراد شامل ہوتے تھے۔اس طور سے داماد، ضر، سالے ایک دوسرے کے موالی بن جاتے تھے۔[22]

(ب) هو لی و لادت: ایک مورث اعلیٰ کی نسل میں شال افراد جوابنائے مم (یجا زاد بھائی) ہوتے تھے ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے تھے۔ بید دلاء خون کے رشتہ سے وجود میں آتی تھی اور اس میں لوگوں کا اتحاد اور اس سے ان کی وابستگی اسی خونی رشتہ کے باعث ہوتی تھی۔ چنانچدد و بھائیوں کی اولا داور ان سے او پرنسب ابعد کے تعلق سے دو خاندانوں کا نملی اتحاد بھی ولاء کے انعقاد کا باعث ہوتا تھا اور بیا فراد ایک دوسرے کے مولیٰ کہلاتے تھے۔مثلاً بنو ہاشم و بنوامیہ جوعبد مناف کی اولادیس تھے باہم رشتہ موالات میں مسلک تھے اورایک دوسرے کے مولی کہلاتے تھے [۳۸]۔چنانچہ عقبہی ہاشمی بنوامیکو کا طب کرے کہنا ہے ۔

#### مهـــلا بـــنــى عــمنــا مهــلا مــوالينـــا لاتنبشــو ابيـننــا مــاكـــان مــدفرنـا [ ٣٩]

(اے ہمارے پچا زاد بھائیوا اے ہمارے موالی! نرمی اختیار کردادران پرانی عدادتوں کواز سرنو زندہ نہ کرد جو ہمارے سینوں میں دنن ہو پکی ہیں)

اس طرح قریش اور بنوغفار کدان کا مورث اعلی کنانہ ہے بنوا عمام اور موالی ہوئے تھے۔ ہوئے [۴۰]۔الیےموالی ایک دوسرے کے دارث بھی ہوتے تھے۔

المحاف و المحمون المحاف و المحمون المحاف و المحاف المحاف المحاف و المحاف كالمحاف المحاف المحاف

#### 

ساتھ ساتھ میدمونی القرابت بھی بن جاتے تھے۔عبداللہ بن بھش اورعبیداللہ بن بھش بنوامیہ کے سردارا ابوسفیان بن حرب کے موٹی الحلیف تھے۔عبداللہ کا نکاح الوسفیان کی صاحبز اوری ام حبیب سے ہوا تھا [۲۷]۔اس موالات میں جہاں قیدنسل نہ تھی و بین قید ندہب بھی نہ تھی۔ ای کے درشتہ ولاء میں بت برست، بیود، فصار کی جھی شملک نظراً تے تھے اے ۲۷]۔

س\_ مولي النعمت: حن كاركردگى كے باعث ياكى اورسب ت غلام كو آ زاد کردیتے تھے۔اگر غلام اسیر جنگ ہوتا تو اُسے آ زاد کرتے وقت اس کی پیشانی کا بال کاٹ کرایئے ترکش میں رکھ لیتے اور أے آ زاد کردیتے تھے۔ ایٹے شخص کو ذلیل سمجھتے اور فخر بیاس کا اظہار اشعار میں بھی کرتے تھے۔ بھی بھی آ قابیہ وصیت کرتا کہ اُس کی وفات کے بعداس کا غلام آ زادمتصور ہوگا۔اس طریقہ کو تدبیرا درا پے غلام کو مُدیرَ کہتے تھے۔اپ آ قاکی موت کے بعد سیفلام آزاد ہوجاتا تھا۔ ای طرح آزاد مرد اور باندی کے تعلق زنا شوئی سے پیدا ہونے والی اولا دبھی غلام ہی ہوتی تھی۔ گرا سے بھی آ زاد کئے جانے کا رواج عام تھا۔ تمارین پاسر [۴۸] کے والد آ زاد اور ماں سمیہ ابو حذیقہ بن مغیرہ مخز وی کی باندی تھی۔ چنانچیر ممار بھی اس وقت تک آ زاد نہ ہوئے جب تک کہان کی ماں کے آ قانے انہیں آ زاد نه کردیا۔ آ زادیؑ غلام کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ غلام اپنی آ زادی خرید لیتا تھا اورایک مقررہ رقم کی ادائیگی کے بعدوہ آزاد ہوجاتا تھا، اس غلام کو مکاتب اور اس آزادی کے طریقے کو مکاتبت کہتے تھے۔ ان تمام طریقوں سے آزادی حاصل کرنے والے افراد کو معاشرے میں شامل کرنے کے لیے بیطریقدرائج کیا گیا تھا کدانہیں اپنے آزاد کنندہ لیمی سابق آ قا کی ولاء حاصل ہوجاتی تھی اور یوں وہ بے پار و مدد گار نہ رہتے تھے بلکہ ان کی پشت پرایک ایس طاقت ہوتی تھی جو بوقت ضرورت ان کی ناصر و حامی بوتی اور انہیں ظلم و ستم ہے تحفوظ رکھتی تھی عموماً میدولاء، جوسالق آ قا کواپنے سابق غلام کی ملتی تھی، ایک موروثی حق متصور ہوتی تھی اور نہصرف میہ کہ آزاد کنندہ اور آزاد شدہ افراد ایک دوسرے کے مولی کہلاتے بلکدأن کے خاندان کو پھتما پشت تک ایک دوسرے کا مولی کہا جاتا تھا [ ٣٩ ]۔

چنانچے صبح جوابو حجے سعید بن عاص بن امیہ کے مولی تھے ،سعید کے بعد اس کے بیٹوں کے اور اُن کی اولا دسعید کے بیوتوں کی موٹی تھی۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ سابق آ قالیے موٹی کی ولام کمی دوسر فشخص کی جانب نتقل کردیتے تھے اور ایوں بیدموالات ایک نے خاندان میں قائم ہوجاتی تھی۔مکا تبت کی صورت میں اگر رقم کتابت غلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرواواء كرتا تھا تو آ زادی کے بعد ولاء آ زاد کشدہ سابق آ قا کے بجائے زر کتابت ادا کرنے والے مخض کو عاصل ہوجاتی تقی ۔ زر کتابت اگر آزادی حاصل کرنے والا مخص اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم سے اداء کرتا تو ایک صورت میں بھی بھی وہ سابق آقا سے رشتہ موالات نہ قائم کرتا تھا۔ مجھی سابق آ قا خود اس بات کا اعلان کرویتا قعا کہ وہ حق ولاء ہے دست بردار ہوتا ہے۔ ایے آزاد شدہ فخص کوسائبہ کہتے تھے اور أے پیان ولاء باندھنے کی آزادی ہوتی تھی اور اس كرزكد سے سابق آقاكو كچھ ندماتا تھا [٥٠] - ايسے ہى سائيد سالم [٥١] مولائے ابو صدیفہ[۵۲] تھے۔وہ ابومدیف کی بوی بدایس ف کے اصطحری غلام تے جنہوں نے انہیں سائبةً آ زاد کردیا تھا۔موالی حصول آ زادی کے بعد بھی معاشرے میں ویگر آ زاوافراد ہے ایک طبقہ کمتر محسوب ہوتے تھے اور آزاد و غلام کے درمیانی طبقے میں شار کیے جاتے تھے۔وہ اس حیثیت سے آزاد تھے کہ انہیں فروخت نہیں کیا جاسکا تھا۔ لیکن اس اعتبار سے وہ آزاد اشخاس سے فروتر تھے کہ نکاح ومیراث میں آ زادوں کی طرح انہیں آ زادی عمل نہ حاصل تھی۔موالی کسی آ زادعورٹ سے شادی نہ کر کتے تھے۔اسی طرح ان کی دیت آ زادوں کی دیت کے نصف کے بفتر رہتی ۔ گویا آزادی کے بعد بھی انہیں غلام ہی سمجا جاتا تھا۔ ای طرح اگراُن پر قصاص واجب ہوتا تو آ زادوں کے مقابلہ میں نصف ویت کی اوا میگی پریابند کیے جاتے تھے۔ ایےموالی کی موت کے بعد ان کے سابق آ قا اور حال موالی ان کے وارث بھی ہوتے تھے۔انیں موالی نعت کہنے کی ایک دجہ یہ می بیان کی گئی ہے۔اگر جد مابق آ تا اليموالي كروارث موت متح كرخوديا باآقادل كروارث ندمو كت تعد [٥٣]. عاصل بحث یہ ہے کہ عرب جاہلیت کا معاشرہ ووطبقوں میں منتسم تھا۔ ایک آزاد مقالات تاریخی .... ۸۲

اور دوسرا غلام \_ آ زادول کا طبقه دو ذیلی طبقات برمشمل تها: صریح اور غیرصریح \_صریح تو و ه تیا جس کا قبلہ متعلقہ ہے نمل تعلق ہوتا تھا اور پزرگ قبیلہ سے خونی رشتہ رکھنے کی وجہ ہے افراد قبیلہ سے اس کا تعلق خون کا ہوتا تھا۔ مثیلاً حرب بن امیداور بوسفیان بن حرب بنوامید کے صرت افراد تھے اور اس خاندان کے مورث اعلیٰ امیہ بن عبر مٹس کی اولاد میں تھے۔ای طرح ہوعبدمناف اور قریش ہے انہیں خونی رشتے کی بناء پر انتساب تھا۔عبداللہ بن جحش اور عبیداللہ بن جحش محالفت کے ناطے سے حرب اور ابوسفیان سے وابستہ تھے۔ ای لیے بنو امیداور بنوعبر مناف وقریش ہے ان کی وابشکی ان بنیادوں پر نہتی جن بران کے صلفاء۔ حرب وابوسفیان کی تھی۔اور وہ بنوامیہ، بنوعبد مناف اور قریش کے غیر صریح افراد تھے۔ان قبائل میں ان کی حیثیت صرح افراد ہے کم ترتقی ہے جملہ حقوق وفرائض میں وہ ان کے مباوی محسوب ہوتے تھے۔ صرح وغیر صرح دونوں ہی کی حفاظت جان، صانت مال اور حمایت کی خاطر قبائل کی رگ انتقام پھڑک اٹھتی تھی اور اُن کی تمام قوت مُمل اس نقط پر مرکوز ہوجاتی تھی کہ اس کا انتقام لینا اور اس کی آبروکی حفاظت کرنا ان کا انفرادی فریضہ بھی ہے اوراجما کی بھی۔جس طرح افراد قبائل اینے بھائی ،جیتیج اورخون کے رشتے سے وابستہ افراد کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ای طرح وہ اینے ان موالی کی خاطر بھی اپنی جان، اینے مال اورا پی عزت کو داؤیر لگانے ہے در کی نہ کرتے تھے [۵۴] ۔ مگر فی الجملہ صرتح کے مقابله میں غیرصری یا مولی کو کسی قدر ممتر حقوق حاصل ہوتے تھے۔ شاؤ آزاد کے مقابلہ میں مولیٰ کی دیت نصف ہوتی تھی۔ارتکاب جرائم کی صورت میں اس پر جو قصاص لازم آتا تھا وہ بھی آ زاد کے قصاص سے نصف ہوتا تھا۔ اگر اس کی صلبی اولاد نہ ہوتی تو اس کے تمام ترکہ کا حق دار اس کا سابق آ قا اور حال مولی ہوتا تھا اور صلبی اولا دکی موجودگی میں أے تر كه كا ايك ثلث ملتا تھا۔ اى حقيقت كى عكاى ۋاكٹر مجدحيد الله نے ان الفاظ ميں كى ہے: "عرب میں جواجنبی آ کر سکونت گزیں ہوجاتے ان کو،"مولا" کا نام دیا جاتا تھا۔ عرب اور خاص کر کے والوں کے موالی کے ساتھ یونان کے مقابلہ میں کم بختی کا سلوک مقالات تاريخي ..... 23

ہوتا تھا۔ چنانچہ ان پر کوئی خصوصی محصول عائد نہیں کیے جاتے ہے۔ ان ہو اور ان کے سرپستوں کو جملہ شہری حقوق حاصل رہتے تھے۔ مساوات کی جدید تی کہ انجی اور اس کے سرپست دونوں کے لیے ایک ہی افقا مولی کا استعال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ تحدید بدا ہم یہا گی جاتی تنی کہ کوئی اجبی متوطن کی اور ہے اجنی کو اپنا مولا بنانے کا اورا ہی سرپرتی میں کھیے کا جاتی تنی سرپست کے خاتمان کا ایک رکن بن جاتا اورائے وہ سب شہری حقوق حاصل رہتے ہو کئی اصلی شہری کو حاصل تھے۔ البتہ سے اجنی کو این بناہ میں لینے سے بہلے اسے خود اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی۔ امل اجنی کو اپنی بناہ میں طرب یہ جاتے کہ اوروں کو اپنالیس اور عرب بنا ڈالیس۔ اس کے برخلاف یوناندی کو ان کے فلاس نے کہ رکھا تھا کہ قدرت ہی کا یہ خشاء ہے کہ اجنی یوناندیں کے فلام بنیں'۔ ۔ ۵۵ ا

#### ء خواشی

[1] القرآن، سورة ابراميم آيت ٢٧-

آرا ] جنوب مغربی ایشیا میں واقع ملک عوب جزیرہ نما ہے اور اس کے تمین ست سمندر اور چقی است سمندر اور چقی ست شخصی ہے۔ گر اہل عرب اے عوباً جزیرہ قال ہے جی اس کے مدود اربعہ کی تحدید ایس کی ست شخصی فارس و بحر محمان (Red Sea) مشرق میں خطیح فارس و بحر محمان (Gulf & Sea of Oman بخوب میں بحر بحد (Gulf & Sea of Oman باویے شام (The Syrian Desert) ہے۔ تمام ملک میں پہاڑوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ سب مو یل سلمانہ کو وجل السراة ہے جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شال میں شام تک چلا محمال ہے۔ جا بجا بدے بدے محرا ہیں۔ سب سے بدا محرا شام و حرب کا ریکتانی میدان ہے جو بادیے شام یا بادیے عرب کہلاتا ہے۔ دو مرا ریکتان میں، ممان اور محاس کے ورمیان واقع ہے، جے دہتا ریخی سیسہ کا ک

(The Encyclopaedia of Islam, Leyden 1960 Vol 1, PP 533-534 and 537-539. And the Encyclopaedia Britanica Chicago 1949 Vol 2, P.173.) [٣] عرب قديم بيس يمن بيس جبل سرات كے كوہتاني سلسلوں بيں بارش كے پاني كو داديوں ميں ذ خیرہ کرنے اور بند باندھنے کا رواج عام تھا۔ان بندوں میں وہ بندسب سے مشہور تھا جوشم ما ّ رب کے جنوب میں واقع جبل اہلق نامی وو پہاڑوں کے درمیان بائدھا گیا تھا۔ ان یہاڑوں کے چ میں وادی اؤینہ ہے۔ بارش کا یانی پہاڑوں اور برساتی نالوں سے بہتا ہوا اس وادی میں جمع ہو جاتا تھا۔ سانے قریباً • و<u>ہ ت</u>م میں ان دونوں پہاڑوں کے وسط میں سد مآرب کی تقمیر کی تقی به بندایک سوپیاس نث لا نمی اور بچاس نث چوژی دیوار سے عبارت تھا جے پقر اور تارکول ے بنایا گیا تھا۔اس دیوار میں تلے او برتمیں (۳۰) در سے تھے جن سے یانی بند میں و خیرہ کیا جاتا تھا حسب ضرورت ان در پچول کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ بند کے دا تھی اور با کیں جانب مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے یانی تقیم ہوکر جیب وراست کی زمین کوسیراب کرتا تھا۔ یہ بندیمن کی معیشت کے لئے گویا ریڑھ کی بڈی تھا۔اس کی تقیر ، اہمیت اور شکست و ريخت عوب قديم كى بهت ى داستاني داست ين داست من مورہ مبا آیات ۱۶۰۱۵ و مابعد میں اس بند کی تقیر وتخ یب کے تذکرے موجود ہیں۔ یمن کے قبائل کے تفرق وششت کی دامتا نیں ای بند کی تخزیب کے گردگردش کرتی ہیں ۔موزمین قدیم کا اس امر پر الفاق ہے کہ ایام حمیر تک میہ بندھیج سلامت رہا گر جب ملک میں سیاسی اختثار پیدا ہوا اور بند کی

# Marfat.com

مقالات تاریخی .... ۷۷

ا کرانی کی جانب سے خفلت برتی حتی تو بہ بتدری جاہ ہو کہا ۔اس بند کا ایک تبائی صدا تے کی موجود ہے بقول عزہ اصنبانی ظہور اسلام ہے چار سوسال آبل بید بند جاہ ہوا ، اور ابن خلدون کا ایان ہے کہ سر بر بر بیشیوں کے تسلط کے زبانہ لینی چیشی صدی عیسوی عمل بید بند جاہ ہوا ، اور ابن خلدون کا خیال ہے کہ بند کی جاتی پانچویں صدی عیسوی عمل ہوئی ۔سب سے پہلے چی صدی ہجری عمل حد الی نے سد ما رب کے کھنڈروں کو قریب سے دیکھ کر اس کے طالات اپنی کتاب الا کھیل عمل تا بین کتاب الا کھیل عمل تا تعمول کے ابند کئے ۔ انبدویں صدی عیسوی عمل فرانسی مستشرق ارثونے ما رب تک پی کتاب الا کھیل عمل ویکھا حال کا آس کھول دیکھا حال تو بر کیا اور ہدائی کے بیان کی تقدین کی (جرجی زیدان ، العرب آبل الاسلام ۔ طبح در الہلال معر ۱۹۵۸ و طبح جدید ) من ۱۱ مدار ۱۱ وسید سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال معر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال میں ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸ و سر سلیمان ندوی ارش القرآن طبح در ارالہلال می ۱۹۵۸ و سر ۱۹۵۸

[4] عرب قد يم كا متدن ترين اورسب سے زياده سرسبر خطه يمن تھا ۔ الل يمن كے تجارتي تعلقات الل بند، الل ايمان اور الل حبشه يك ساته قائم تنے \_ يهال ظهور اسلام سے صديوں بل آ ل سا کی حکومت قائم ہوئی ۔انھوں نے عرب کے علاوہ بحراحمر کے دوسرے ساحل پر بھی اپنی نو آبادی قائم کی ۔ افرایقی باشندول اور فاتحین کے احترارج سے ایک ٹی نسل وجود میں آئی اور ساک حکومت کے خاتمہ کے بعد اس نے افریقہ کے اس خطہ میں اپنی حکومت قائم کی ۔ آل سما سے بعد ین یب اس خاندان کی ایک اور حکومت آل حمیراک نام سے وجود میں آئی ۔ان حمرانو ل کو تع كت بير يمن كي خود عدار حكومت كا خاتمه و ٥٢ و من المل مجشد كاللط عدد وا يمن برصفع ل كى حکومت قریباً ۲۲ سال تک ربی اوران کے جار حکمرانوں نے یہاں بساط حکومت بچھائی ۔ ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں حیشیوں کو فکلست وے کر امرانیوں نے یمن پر بقضہ کر لیا اورظہور اسلام تک یمن ایرانی سلطنت کا ایک حصد رہا۔ یہاں ایرانی گورز تھومت کرتے رہے۔آخری ایرانی کورز باذان نے آ تخضرت ملک کی دعوت تبول کر لی اور طقه بگوش اسلام ہو گئے ۔اور اس کے ساتھ بی یمن اسلام کی عمل داری میں آ عمل ایا معلوم ہوتا ہے کدیمن میں جابعد (آل حمد ) ک عومت اعمانی تعی بزے بزے سرداروں کی جنعیں ملک کہتے تھے ایک مجلس ما کمہ ہوتی تھی ۔ان

متّالات تاريخي ..... ٨٨

ملکوں کی تعداد آٹھ ہوتی تھی اور انھیں مثامنہ کہتے تھے۔ تکرال کی وفات کے بعداس کے بیٹے یا معلقے کی عدم موجود گی ش انھیں آٹھ منکلوں ش سے ایک کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اور ملک کی خال نفست مجلس زیرین کے ایک آل کو ملک بنا کر پُر کر دی جاتی تھی۔ چلس زیرین ش ای (۸۰) آٹی ہوئے تھے۔ ای طرح آبی کی خالی اسائی کو اہل البیت بیٹ سے ایک آدی کو آبل بنا کر پُر کر دیا جاتا تھا۔ ای طرح آبل کی خالی اسائی کو اہل البیت بیٹ سے ایک آدی کو آبل بنا کر پُر کر دیا جاتا تھا۔ اس سے ایک آدی کو آبل بنا کر پُر کر دیا جاتا تھا۔ اس سے ایک اور ملک کی انتظامی سافت کئی متحکم تھی (عبد الملک بن بیشام متونی سام ہو البید البید بیٹ محرک بیٹ جریر طبری متونی ماسید تاریخ الرسل و الملوک طبع سافت کئی متحکم تھی (عبد الملک بن جریر طبری متونی ماسید تاریخ الرسل و الملوک طبع دار المعارف، مصر الالا این تی متونی مصرک (۱۳ المعارف، مصرک (۱۳ المعارف، مصرک (۱۳ المعارف، مصرک (۱۳ المعارف، حدید الرسل و المول کنی بین خلدوں متونی (۱۳ المعارف، حدید المعارف، حدید ر آباد دکن و ابوعلی مرز وقی اصفہائی متونی (۱۳ ھے۔ الازمنہ والا مکنہ ، طبع دائر آ المعارف، حیر ر آباد دکن الام متونی (۱۳ ھے۔ ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ میں اسام اسام ۱۳ میں ۱۳ میا

[4] عراق عرب کے مقام جرہ میں لخمیوں کی نیم خود مختار حکومت قائم تھی۔ ان حکر انوں کا تعلق قضاعہ کی شاخ تورخ سے مقام جرہ میں لخمیوں کی نیم خود مختار حکومت قائم تھی۔ ان حکر انوں کا تعلق تضاعہ کی شاخ تورخ سے تھا۔ تضاعہ کو قد بم مورخین نے قبائل بمن مل محسوب کیا ہے، ای لیے جرہ شاخ کے ان حکر انوں کو بھی مین انسل قرار دیا ہے۔ حگر اب اس غلاقتی کا از الد بوچکا ہے اور تضاعہ کی شاخ کے تمام قبائل کو معد بن عدمان کی نسل میں شار کیا گیا ہے۔ تورخ کے اس فانوا دو کا پہلا می کم جذبیۃ الا برش تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا خواہر زادہ عمر و بن عدی اس کا جانشین بوا، اس کا جذبیۃ الا برش تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے اور اس کے احتاد کی حکومت و آل نم کی حکومت، پائیے تخت کی منا سبت سے ملوک جرہ اور متعدد حکر انوں کے نام منذ ربو نے کی وجہ سے مناذ رہ کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ ان سلاطین کے حالات جرہ کے گر جاؤں کی کہا بوں نے علاوہ عرب قبل از اسلام کے اشعاد اور ایام عرب کی داستانوں ہیں محفوظ ہیں۔ حزہ اسنبانی نے تن مو چونہ شے الملوک میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جمرہ پر مناذرہ کے بایمیں بادشا بوں نے تمین مو چونہ شے

مقالات تاريخي .... 24

سال تک حکومت کی ، جن میں مشہور عمر و بن عدی (۲۸۸ ـ ۲۸۸) منذر بن نعمان افور (۲۳۱ ـ ۲۸۸) منذر بن نعمان افور (۲۳۱ ـ ۲۸۸) منذر بن امراء القیس ملقب به ماء السماء (۵۱۰ ـ ۵۳۳) عمر و بن بند (۵۲۳ ـ ۵۵۸) اور نعمان بن منذر ابو قابوں (۵۸۵ ـ ۱۹۳۳) بیں ۔ کوفہ ہے تین میل کے فاصلہ پر واقع محمرہ کا شہر ان کا پایت تحت تھا اور عالی شان محلات ، شاداب با عات اور نظر فریب نمروں کی وجہ ہے اس عہد کا نہا ہے بارونی شہر سمجھا جاتا تھا۔ باویہ عمران ، فیدو جاز و بحرین کے عرب قبائل پر مناذرہ کے سیا کہ اثرات تھے۔ ان قبائل کو اپنا بمنوا بنانے کی غرض ہے ہیا دشاہ انہیں انعامات سے لوازتے ، ان کے شعراء کو بیش قرار صلے دیتے اور اُن کے باہمی تنازعات کا تصفیہ کراتے تھے۔ ای طرح ان کے میلوں اور بازاروں میں اپنے تجارتی مل و اسب بھی فروخت کی غرض ہے ہیں تھے۔ (ابن ایشرے الکامل فی اناری تی برج امل ۱۳۹۳ و این ظدون ، النیم و دیوان المبتدا، والخبر ، برج ۲۰ می

[۴] علائے انساب کا بیان ہے کہ فحط ان کی چکے شاخ کہلان کو کا بنوں نے یہ بتا دیا تھا کہ سدما رب ٹوٹے والا ہے۔ اس لیے بیلوگ نین سے نقل مکانی کر کے شائی عرب چل آئے ہیں۔
انہیں کہلا نیوں میں جفتہ بن عمر و بن عامر (مزیقیاء) بھی تھا، جوشام کی جانب جرت کر گیا۔ اس انہیں کہلا نیوں میں جفتہ میں نہر شمان کے کنارے آبا وہو گئے تھے، ای لیے وہ شمان کے نام سے موسوم ہوئے۔ مشارف شام میں قیام کے دوران آئیس یہاں کے قدیم آباد کار قبائل تفاعہ سے لا ایکار لا نی ٹی بی بی تھا، بی نام کی مر پری میں اپنی نیم خود محار کو مت قائم کی جس کا بایہ تخت میں اپنی نیم خود محار کو مت قائم کی جس کا بایہ تحت میں اپنی نیم خود محار کہ تھا کہ کی کی مر پری میں اپنی نیم خود محار کو محت قائم کی جس کا بایہ خود کی آبال کے بجائے شال کی جائے شال کی بناء پر مین کے قبائل کے بجائے شال کی جائے شال کی بناء پر مین کے قبائل کے بجائے شال کے جائے اور ان کا نام سللہ فیطان کے بجائے بالاط ہے میں اور دائر وا افتان میں شدید اختیان میں مار میاں کو متیان اور دائر وا افتیان میں شدید اختیان میں میں معدی میسوی میں سلطنت وجود میں آئی اور اس کا خاتمہ سالاجھ میں عہد قار وتی میں ہوں۔ یوں انہوں نے کہ تیمری صدی میسوی بیش جود میں آئی اور اس کا خاتمہ سالاجھ میں عہد قار وتی میں ہوں۔ یوں انہوں نے کو متیان میں اور دائر وا سال عکومت کی ان حکم الوں نے دومیوں کے زیر اثر میسائیت اختیار کرلی تھی۔ ان

متالات تاريخي ..... ۸۰

میں جبلہ جو منصبے میں بادشاہ ہوا اور اس کا بیٹا حارث بن جبلہ جو ۹۹ میں حکمران رہا، مشہور جیں۔ ایر اینحوں اور رومیوں کے تعلقات کی نوعیت کے لحاظ سے غسانیوں اور نخمیوں کے تعلقات بھی طبغانہ یا حریفاند رہتے تقے۔ ثال کے عرب قبائل پراپنے سائل اثرات کے قیام کی کوشش بھی انہیں مخموں سے برسر پرخاش رہنے پرآمادہ کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی اپنے تریفوں کی طرح شعراء کی سرپرتی کرتے تھے۔ ابن خلدون ، انعمر و دیوان المبتداء والنحی ، ج ۲، ص ۲۵۹۔ ۲۸۲۔ سیدسلیمان ندوی (ارض الفرآن ، ج ۲، ص ۸۸۔ ۹)۔

[4] القرآن، سورهُ قريش، آيات ٣٠٣\_

[^] فهر بن ما لک کانسلی تعلق مشہور مفری قبیلہ بنو کنا نہ سے تھا۔ قوی تر روایات کی روے اس فیر کا لقب قریش تھا۔ کمہ میں آباد ہونے والے قبائل قریش کا جداعلیٰ یمی نیرے۔ مرقریش کی حقیقی عظمت کا آغاز اس خاندان کے ایک باہمت فردقسی بن کلاب کی سادت ہے ہوتا ہے۔اس نے قبائل قریش کومظم کیا۔ مکہ اور اس کے مضافات سے بوخزاء کو زکال کر وہاں قریش کی بستیاں بیائیں۔اس نے مکہ میں ایک اعمانی حکومت کی بنیاد رکھی جس کے چودہ عبدوں کی سربراہی دیں بطون قریش میں منتقم تھی۔قصی کی اپنی حیثیت رئیس اعلیٰ کی تھی۔ یہ ریاست یونانی ریاستوں کی طرز کی تھی اوراس کے اطراف میں بھی ایک ماتحت سرز مین تھی جے حرم کہتے تھے اور جو تخبینا سوا سوم کیع میں پر پھیلی ہوئی تھی۔اس ریاست کا ابوان حکومت کعبہ کے متصل دارالندوہ کی ممارت میں تھا۔ میں یا ہمی صلاح ومشورے سے اجماعی، حربی، مذہبی، معاشی وعدالتی فیصلے ہوتے تھے۔ تجاج کی د کھیہ بھال اورخورد ونوش کے اخراجات کی ادائیگی کی غرض ہے شہریوں پر ایک قتم کا ٹیکس بھی عائد کیا کیا تھا۔ بیشہری ریاست ایے عہد کی بڑی متمدن ریاست تھی اور قریش کی ترتی یا فتہ سوسائل کی خبر ريق ب (ابن بشام السيرة اللوبيه ج١٠٥م ١٢٢-١٢٣، ١٣٠٥ وابن سعد، الطبقات الكبري، مطبوعه دارصادر، بيروت ١٩٥٤ء ج ١٩٥١ م ٢٧ ٣٠ ٤ و داكر محمد تميد الله عبد نبوي مين نظام حكمراني، طبع مکتبه ابرامیمیه ، حیدرآ یاد دکن (باراول ـ سال طباعت ندارد، ص ۳۳،۲۲ ، ۳۵ ، ۳۸ ) و سدسلمان نددی، ارض القرآن، چ۲،ص ۱۱۸، ۱۱۸)\_

مقالاتٍ تاريخي ..... ٨١

[9] جاز کے شرول میں بیڑب کونہایت اہمیت حاصل تقی۔ بیمن و تجازے شام کی جانب جانے والی شاہ راہ یر واقع تھا۔اس کی تاریخ نہایت قدیم ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے بہود کے قبائل آباد ہوئے، ان کے بعد سد مآرب کی فکست وریخت سے منتشر ہونے والے قائل کہلان کی ایک شاخ نے یہاں ڈیرا ڈالا۔ بولوگ اوس وخزرج کے نام سے اور اسلام کے بعد انسار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدا میں ان کے تعلقات بہود سے اچھے رہے مگر بعد میں باہمی مناتشات اتنے برصے کداوی وخزرج کوایے ہم نسب غسانیوں سے مدد مانگنی مردی اور غسانیوں نے پیڑ ب آ کر یہود کا زورتو ڑا۔اس کے بعدادی وخزرج کے ساتھ یہود کے میتوں۔ بنوقیقاع، بونفيراور بوقريظ \_ قائل كے معابدے ہو كتے اور بيمعابدے صدر اسلام تك باقى رہے \_ ہجرت نبویؑ کے بعداس شہر کا نام مدینۃ النبیؓ ( نبی کا شہر ) ہوگیا اور پھر علیٰ الاطلاق مدینہ ہوگیا (العرب قبل الاسلام، ص ١٨٠-٢٨١) \_ يثرب ك شيراوراس كمضافات شي آباد قبائل عرب ويبود كالظام حیات قبائلی تھا اور یہاں مکہ جیسی کوئی شہری ریاٹ نہتھی ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ کی اپنی مجلس شوریٰ ہوتی تھی جے سقیفہ کہتے تھے۔ ای طری روایات سے اس بات کا بھی بتا چاتا ہے کہ قبائل انتشار کے خاتمہ برمتحارب گروہ متغق ہو گئے تھے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی سلول خزر جی کو اپنا رئيس اعلى بنا نا منظور كرليا قفا ( ڈ ا كثر حميد الله -عبد نبوي ميں نظام حكمر انی مص ٣٩ –٣٣ ) -[10] تجاز کا تیسرامشہورشہرطائف تھا۔ بیسط سمندر سے چھ ہزارف کی بلندی پرواقع ہے۔اسے تاز کی جنت کتے ہیں ۔ موسم گر ما ہیں اہل مکہ زیانتہ قدیم سے پہیں قیام کرتے ہیں۔اس لیے زمانتہ ز برنظریں قریش کے بہت ہے لوگوں کی زمینی یہاں تھیں اور اے مکہ کے کالف میں سے ایک مخلا ف مجما جاتا تھا۔ طائف کی پیداوار میں شہد، تربوزے، کیلے، انچیر، افروث، ناشیاتی، اور انار مشہور میں۔ گلاب کے لیے طائف مشہور تھا اس سے عطر تیار کیا جاتا تھا، جو شرفائے قریش کے صرف میں آتا تھا۔ یہاں ابتداء میں بنوعدوان آباد تھے جن کی آبادی ستر ہزار کے قریب تھی ، مگر جب ان من صنف آگیا تو قیم عملان کی شاخ موازن سے تعلق رکھنے والے قبیل تعیف نے شہریر تفد كرايا اوريى لوك يبال ظهور اسلام ك بعد تك آناورب - تقيف كا قبيله افى ذبانت اور مقالات تاريخي ..... ۸۲

پالائی کے لیے عرب میں مشہور تھا۔ ان سے قریش کے شادی ہیاہ کے بھی تعلقات تھے۔ ثقیف کا نظام معاشرہ قبائلی تھا اور چند بڑے بڑے ہر ار یہاں کے کرتا وحرتا تھے (ابوالحن بلاذری متونی اسمامی معابد استقامت، معر 1999ء میں ۲۸۰ و جرتی زیدان العرب تبل الاسلام می ۲۸۲ و فلپ کے بٹی۔ ہسٹری آف دی عربی طبح نیویارک 1999ء میں ۱۰۱ و ۱۰۳ و قائل محمد الذر عمد نیوی میں نظام محمر الی میں ۲۳۳)

[11] اگرچه سرزمین عرب رمیمتانی وسکستانی خطوں پرمشمتل تھی مگر ملک میں جابجا قابل کاشت زمنیں بھی تھیں ۔ خصوصاً یمن میں اور اس ہے کم تجاز کے شہروں طا کف، بٹرب وخیبر اور نجد کے بعض مقامات میں کا شکاری ہوتی تھی۔ یبال کی زرگ پیدادار میں بُو، جنّی، سنریاں، تھجور، انگور، اور مختلف قتم کے میوے شامل تھے۔ای طرح ساحلی مقامات میں مکی اور بین المما لک تجارت کا بھی یا چلنا ہے،خوداندرون ملک میں قریش تاجر تھے، جن کی تجارت عرب، جش، شام ومصر تک پھیلی ہوئی تھی عرب میں صنعت وحرفت کا بھی سراغ ملتا ہے۔مثلاً یمن میں یارچہ بافی عام تھی اور یمنی جا دریں اپنی نفاست کے لیے مشہور تھیں ، طا نف میں چڑے کی دباغت کا نہایت عمدہ کام ہوتا تھا اوراے بلدالد ہاغ کہتے تھے۔ یثرب کے بنوقینقاع سونار تھے لیکن معیشت کے بیرتمام ذرائع ملک کی عمومی ضرور ہات کے پیش نظر نہایت قلیل اور نا کافی تھے اور اصل ذریعیہ معاش گلہ بانی تھا۔ ہیہ قبایل جارہ اور یانی کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب جمرت کرتے رہتے تھے۔ جِ الا موں اور یانی پر تبضے کی کوشش میں قبائلی جنگوں کا لامنا ہی سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔عرب قبل اسلام کی ان قبائلی جنگوں کوایام العرب (عرب کے دن ) کہتے ہیں۔اگر چہ عرب جاہلیۃ کی بیرتمام جنگیں معاشی اسباب کی بناء پر ندلوی گئیں۔ گران میں سے بیشتر لوائیوں کا کور ہی جرا گا ہوں، مویثی اور مال تحارت کی لوٹ تھی۔ یہ اہام کسی ایک نبلی گروہ کے مابین یا دومختلف نبلی گروہوں کے درمیان ہی نہ ہوتے تھے۔ بلکہ ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے قبائل آپس میں وست و گریاں ہوجاتے تھے، ای طرح عرب وعجم کی متحارب جماعتیں بھی مصروف جنگ رہتی تھیں ۔ ان ا یام میں سب سے مشہور لڑائیاں میہ ہیں۔ حرب بسوس جور بیعہ کے دو قبائل بنو بکر اور بنو تغلب کے

مقالاتِ تاریخی ..... ۸۳

درمیان ہوئی اور جس کی اصل وجہ جراگاہ ش اونث کو جرائے کاحق تھا۔ دوسری مشہور جنگ حرب داحس وغمراء تقی جو دو گھوڑول کی مسابقت اور شرط کی رقوم کی بارجیت پر اختلاف موجانے کے باعث مفر کے دوقبیلوں عس و ذیبان کے مابین ہوئی۔ تیسری مشہور جنگ حرب فجارتھی جس میں مضرك دو تبيل ايك دوسرے سے مخارب تھے۔ ايك فريق قريش و كنانه اور دوسرا فريق قيس عملان کی شاخ موازن کے قبائل تھے۔اس جنگ کی وجہ بیتھی کہ ایک فریق نے مکاظ کے بازار میں آنے والے شابان جمرہ کے اسباب تجارت کولوٹ لیا تھا۔ چیتھی قائل ذکر جنگ حرب ذی قار کے نام ے مشہور ہے جس میں ربید کے قبائل اور ایران کی شاہی فوج کے مابین شاہان جرہ کے امانت رکھے ہوئے سامانوں کی والیسی کے تنازعہ پر جنگ ہوئی۔ مختصر یہ کہ عرب کی معیشت کا ایک بوا ذریعہ مال نغیمت بھی تھا جو انہیں قبائلی حجر پول اور جنگوں کے ذریعہ حاصل ہوتا تھا۔ (الطبقات الكبري، ج اءص ١٦١ـ ١٢٨ وابن مشام السيرة النوبية ج اءص ١٩٥ـ ١٩٨، ابن جرمرطبري - تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص١٩٣-٢١٢ وابن اشيرالكائل في التاريخ، ج١، ص ١٦٠-٢٩١٠ سـ ٣٥٢،٣٣٣،٣٢٨ والوالغد أحموي - الخقر في الخبار البشر، ج ١،ص ١٥- ١٩، محود شكري آلوي بغدادى \_ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب، طبع دارالكتاب العربي، معرس المعليد يسم ۵ ۱۸۸ - ۱۸ و د اکثر حميد الله، عبد نبوي ش نظام حكر اني، ص ۲۳۵ - ۲۳۵ وابوتمام طالي، ويوان الحماسه، ج ۱،ص ۱۹۹)

[17] کاروا نہائے تجارت کی بطائتی آ مدورفت کی غرض سے قریش نے بیرون عرب اور اندرون عرب متعدد معاہدے کیے تھے۔ عہد مناف کے جیٹوں میں ہاشم نے ملوک شام ( شسانیوں اور رومیوں ) سے، عبد شمیر بیل ( فالیف رومیوں ) سے، عبد شمیر بیل ( فالیف یمن کے تقریر اور فل نے کسری سے عراق و قاری میں تجارتی قافلوں کے آنے جانے کی اجازت حاصل کی۔ ای طرح را ابید ( حضر موت ) میں قریش ملوک کندہ کی حفاظت میں ابنا مال لے جا ز تھے۔ تمام قبائل عرب میں قریش سامان تجارت نے کر جاتے تھے اور ان قبائل کے سرواروں سے عالفت کے باعث انہیں کو کی گڑ تھ نہ پہنچائی جاتی تھی۔ ای طرح و مگر قبائل کے تجارتی مال و

مقالات تاريخي ..... ۸۴

ا سباب کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا مختلف قبائل سے معاہدوں کے باعث بی ممکن تھا۔ مثلاً رابیہ میں آل مسروق بن وائل حضری سے ان کے معاہدے تھے اور اُنہیں کی حفاظت میں سے کاروانہائے تجارت پہال آتے تھے (این سعد، الطبقات الکبریٰ، ج۱،م ۲۵، ۵، واین جریر طبری تاریخ الرسل والملوک، ج۲،م ۲۵،۲۵، مرز وتی، الازمنہ والا کمند، ج۲،م ۱۲۵)۔

[۱۳] عربوں میں جن حارمہینوں میں جنگ حرام خیال کی جاتی تھی ،انہیں اشہر حرم کیتے ہیں۔مدر املام ميں بھی اس حرمت کو برقرار رکھا گيا۔ ان جارح ام مہينوں کي تعين جس اختلافات بھي بيں مگر سب سے مرج روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ اس روایت کی رو ہے محرم، رجب، ذ والقعده اور ذ والحجه وه چار مبینے تھے جن میں قبال حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان مہینوں میں نہ جنگ کرتے تھے اور نہ لوٹ مار کرتے تھے۔ گر طے، شعم اور بنی حارث بن کعب کے بھن بطون ان مہینوں کا احترام نہ کرتے تھے اور لوٹ مارے بازندآتے تھے۔ بدلوگ نہ فج کرتے تھے نہ عمرہ اوا کرتے تھے اور نہ بلدحرام کی حرمت کھوظ رکھتے تھے۔ گر دوسرے قبائل بھی اس تحدید کوتوڑنے میں پس و پیش نہ کرتے تھے۔ چنانچہ فجار کی لڑائی جو قریش و کنانہ سے قبائل ہوازن نے لڑی انہیں اشپر حرم میں ہوئی۔ ای لیے اے حرب فارکہا گیا ہے۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ عربوں میں اشہر حرم کا طریقنہ سب سے پہلے تکمس حذیفہ بن عبر کنانی مضری نے رائج کیا۔ان حرام مہینوں کو حلال کر کے، ان میں جنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہر تیسرے سال نسکی کرکے تیر ہویں میپنے کا اضافہ کردیتے تھے جو ذوالحجہ اورمحرم کے درمیان ہوتا تھا۔ اس کا اعلان نج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ بدا ضافه شده مهينة حرام ندموتا تحاراس لياس كى وجد يحرام مهينول كالشلس أوع جاتا تهدحرام مبینوں کی تعداد بوری کرنے کی غرض ہے آئدہ مینے یعنی صفر کوحرام قرار دیتے تھے جو عام حالات . میں حرام مہینہ نہ تھا۔ اس نسی کے متعلق ارشاد البی ہے، ترجمہ: (بے شک نسی کفر میں اور ترق ہے جس سے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اس حرام مبینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام تجھتے ہیں۔ تا کہاللہ نے جومہینے حرام کیے ہیں اُن کی گفتی پوری کرلیں۔ پھراللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں )۔ بقول علامہ مرز وقی ایام حج میں، جو اشہر حرم میں واقع ہیں، قبائل عرب

مقالات تاريخي ..... ۸۵

میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوث مار، چوری اور قل کی غرض سے محروں سے نکلتے تھے۔ (القرآن سورہ توبہ آیت ۳۷ وابن بشام السیرة الله بیة ، جا، ص ۵۵ ـ ۴۷ ومرزوتی الازمندو الاسکد، جا، ص ۸۸ ـ ۹۰ - ۲۲۲ وج ۲، ص ۱۲۷ وعیدالکریم شہرستانی متونی ۵۲۸ مراملل وانحل مصطفیٰ بالی جلی، مصرلا 1 اوج ۲، می ۲۵۷ و ۲۵۸ ـ

[۱۳] عرب کے مختلف بازاروں میں اسباب تجارت کو بحفاظت پہنچانے کی غرض ہے تا جموں کو ایک بناہ میں لیما خواہ پوش نقد ایک رقم دیا پر تی تھی جمت خوارہ کہتے تھے جس کے لفظی معنی ہیں کسی کو اپنی بناہ میں لیما خواہ پوش نقد یا بلا معاوضہ وہ متہ الجمد بل کے بازار میں جو رقیح الاول کے پہلے چدر ہواڑ ہے میں لگتا تھا۔ تجار بنو کلب وجد یا کی حفاظت میں خرید و فروخت کرتے تھے ،مشتر کے بازار میں جو جمادی الاخرہ میں لگتا تھا، عبدالقیس اور بنوتیم کاعمل وقل تھا اوران کی رضا مندی کے بغیر یہاں مال لانا ممکن خدھ ارداب حضر موت میں بنو آگل افراد ( ملوک کندہ ) اور آل مردوق بن واکل حضری کے زیر خفارہ مال تجارت لایا جاتا تھا ،عکاظ کا مشہور بازار جو اشچر خرم ( ذوالقعدہ ، ذوالحج ) میں لگتا تھا ،خفارہ سے پاک تھا ۔ بیر قم عشور کے علاوہ ہوتی تھی جو تجار کو بازار کی زمین استعمال کرنے اور راہداری کے عوض دیا باخ تھی ( مرزوقی الاز مندوالا مکند ج ۲ ص ۱۲۱ ۔ ۱۲۷)

[13] ابدالحن على ماوردى متونى و من الديم الدخام السلطانية طبع مصطفى بالي طبى بمعر، و التاجير الديم المحارد الديم مسلطانية طبع مصطفى بالي المن التحتيم على المن تقتيم على المن عبدر به في الديم الديم المحتيرة وحواتا تعاليم على المن عبدر به في المحتيرة وحواتا تعاليم المحتيرة والمحتودة المراسم المحتيرة والمحتودة المراسم المحتودة والمحتودة والمحتو

[ 2 ] جرجى زيدان ، تاريخ التدن الاسلامي ، مطيوعه دارالهلال ، معر <u>(400 م. حسم ، ص 19 -</u> [ 1 ] ابوتمام الطائي ، ديوان المحماس مطبوعه جماليه ، معر <u>(191 م. ح 1</u> مل 171 -

[19] اسلام سے پہلے و بول میں نکاح کے متعدد طریقے رائج تھے۔ان می سے اہم طریقے یہ

متالات تاريخي ..... ٨٧

تھے: (1)وہ لکاح جے اسلام نے باتی رکھا کہ آ دمی کم فخص کواس کی ولیہ ہے نکاح کا پیغام دیتا ے، مہر اداء کرتا ہے اور نکاح کرلیتا ہے۔ (۲) شوہرا ٹی بوی سے کہتا تھا کہ جستم حیض سے یاک ہوجاؤ تو فلاں کے پاس چلی جانا اور اس ہے ہم بستری کرنا۔ الی عورت ہے اس کا شوہراس وقت تک جنسی تعلق نہ قائم کرنا تھا جب تک کداس نے شخص ہے وہ عورت حالمہ نہ ہو جاتی۔ ایباعمو ما اں لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ جو پیدا ہونجیب ہو۔ایسے نکاح کو نکاح استیفاع کہتے تھے۔ (۳) دی ہے کم افراد کی عورت ہے جنبی تعلقات قائم کرتے اور جب وہ عورت حالمہ ہوجاتی تو رضع حمل کے چندروز بعدوہ ان تمام مردوں کو جع کر کے نومولود کو کسی ایک شخص کی جانب منسوب کر دیتی اور وہ فخص اس انتساب کو قبول کرلیتا۔ (۴) بہت ہے لوگ کسی پیشہ ورعورت ہے جنسی تعلقات رکتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو باتی تو ضع حمل کے بعد وہ عورت ان سب لوگوں کو جمع کر کے قیافہ شناس کو بلاتی۔ قائف چرے مہرے کی مناسبت ہے بچہ کوئسی ایک شخص کی جانب منسوب کر دیتا اور یوں بینومولود اس کی ولدیت میں واخل ہوجا تا۔ (۵) نکاح متعہ جو ایک مقررہ وفت کے لیے کیا جاتا اور مدت گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہوجاتا۔ (۲) نکاح بدل یعنی دوآ دی آپس میں بیویاں بدل ليتريت من المام بخاري صحح البخاري مطبوعه اصح المطابع كرا جي ١٣٨١ه، ج ٢، ص ٢٩ ٨ ٠ ١ ١ وشير ستانی، الملل وانحل، ج ۲، بس ۲۳۶ ومحمودشکری آلوی، بلوغ الارب، ج ۲، ص ۵\_۵)\_

[۲۰] ابوتمام الطائی۔ دیوان الحماسہ ج ۱ءص ۲۲۱۔ ( کثیر الاولا دعورت کو ناتق کیتے تھے اور بیہ عورتوں میں پیندیدہ صفت بھی جاتی تھی )۔

[17] ابوالفرج الاصنبانی، متونی ۱۹<u>۳۱ھ الاغانی طب</u>ع سای مغربی، مصر ۱۹۳<u>۳ ھر</u>ج 2، ص ۱۰۵، ۱۰۵ (ابوالفرج نے اس شمن میں بنومشق بن عامر بن عقیل کے ایک شخص ابو جراد کا بیرواقعة نقل کیا ہے کہ اس خص کو گرفتار کیا ہے کچھ وفوں بعد اے اس شرط پر رہا کردیا کہ حضر یا زر فدیدادا کردیا کہ حضر ابور الاجراد کے پاس مج المل وعیال چلاآ کے گا۔ زرفدید کا بنروبست نہ ہو کا اس لیے طر اپنے المی وعیال کے ساتھ ابو جراد کے پاس چلاآ آیا اور بیلوگ جن کی تعداد پائج سوافراد کے طر اپنے المی وعیال کے ساتھ ابو جراد کے پاس چلاآ آیا اور بیلوگ جن کی تعداد پائج سوافراد کے قریب تھی بنومشق کے موالی وطلقا محسوب ہوئے) وابن سعد الطبقات الکبری کے س

مقالات تاریخی ..... ۸۷

[۲۳] غلای پرمزید تفصیل کی فرش سے 'فلائ کڈ کے'' اور' غلائ '' پر مضائیں بالتر تیب الما عظر فر ایکنی : The Encyclopaedia of Social Sciences, New York, 1950, Vol XIV, PP 74-77.The Encyclopaedia Britanica, Vol XX, PP 773,775.

[70] خلیج (اسے نیس بھی کہتے تھے) یا ذات یا ہر وہ فخص ہوتا تھا جس کے شراور کمینہ پن کی وجہ سے اس کے الل خائدان اسے خائدان بدر کردیتے تھے۔ اس خلیج کا اعلان خلیج کا باب ایام تھ کے موقع پر کرتا تھا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس فخص سے دست ہروار ہوتا ہے اور اس کے کرقت کی فسہ داری اس پر یا اس کے قبیلے پر عائم نیس ہوتی ۔ آپ فخص کوئل کردیتے پر قائل کے اوپ کی قسم کی دیت لازم ندآتی تھی۔ بینظیج کا بادی سے دور یکہ وجہا رجے تھے۔ بھی بھی انہیں گرفار کر کے ظلام بھی بنالی جا تھا اور بھی یہ دوسروں کوئل کردیتے یا سامان تجارت لوٹ لیے تھے۔ مشہور بالی شاعرام اور انھیس کہتا ہے "و داد کے جو ف العب قف فی قطعته ، بعد المذائب یعوی بائی شاعرام اور انہوں کہتا ہے" و داد کے جو ف العب قف فی قطعته ، بعد المذائب یعوی کے المنے خلیج المسحول (محدود کردیتے کا الاب، جسم سے سے مور الاب میں اور وہداللہ سین بن احمد کے المنے المن مور کے المنے میں اس میں اس میں اسے میں اس کے المنے اللہ کردی کے خلیج معلق بائی طبی برم و کے بیا اس میں کے ا

[۲۷] ابو محر دالله بن سلم بن تبته دینوری متوفی الا عله المعارف طبع حسینیه معرس الا الهمی اسار [22] ابوالفرج اصفهانی (الا عانی، ج می سامار عربوں میں میں تین بلک بونا ندل میں مجی میک میک طریقه رائج تماکہ غلاموں سے جنگ میں کام نہ لیتے تھے)۔ بحث غلامی قدیم در۔

The Encyclopaedia of Social Sciences, Vol XIV, PP 74-77.

[ ٢٨] محمود شكرى آلوى ، بلوغ الارب،ج ٣، م ١٥٣ \_

[49] ابوالفرج اصفهافى الاعانى يع عدص اسما (عريون كا تاحده تما كد باعدى زادول كوفلام عى

منالات تاریخی ..... ۸۸

ر کھتے تھے آگر وہ کوئی بڑا کام انجام دیتے تو انٹیل آ زاد کر کے آتا اپنا بٹیا بنا لیتے۔ بصورت دیگر وہ ساری زعگی غلام میں رہے تھے)

[۳۰] عربی زبان کامشہور شاعراور واستانوں کا امیر حزہ عشرہ من شداد بھی ایک جنی بائدی زبید کے طون سے تعار ایک مرتبہ حرب واحمی وغیراء کے دوران بنو ذبیان نے بنوجس پر جھاپہ مارا۔ بزا زبروست رن پڑا۔ مگر عشرہ نے لڑائی ہیں حصہ نہ لیا۔ اس کے باپ شداد نے کہا کہ تو کیوں دشمنوں کے دکھیے بھال سے جنگ ٹیش کرتا؟ عشرہ نے جواب دیا ہی غلام ہوں اور غلاموں کا کام مویشیوں کی دکھیے بھال کرتا اور دودہ دو هنا ہے، ائیش لڑائی ہے کیا مروکار؟ باپ میں کرخصہ ہے آگ گولہ برگیا اور اولانہ حملہ کرتو آزاد ہے'۔ (ابوالخرج الاصفہ انی۔ الانائی جیءمیں اور وزنی، شرح المعلقات السبع میں ۱۳۱۸ء وزن فی، شرح المعلقات السبع میں ۱۳۵۱)۔

[۳۱] ڈاکٹر مجمد حمید انڈرے مبد نبوی میں نظام حکمرانی مص۱۹۲ و حاشیہ تحت صفحہ۱۷۱ وص ۷۰۔ ۷۱۔ ۴۳۲۱ بحوالد زرنشان ۴۴۰۰

[۳۳] سید امیر علی متونی سام این متوبی Spirit of Islam - طبیع لندن ۱۹۵۳ مفتح لندن ۱۹۵۳ مفتح مفتح لندن ۱۹۵۳ مفتح مفتح (مقدمه) و دارالا شاعت، کراچی ۱۸ سراهی، ص ۱۳۸۹ - ۲۹۹ و سعید احمد اکبر آبادی - اسلام میس غلامی کی حقیقت - طبیع ندود آلمصنفین ، دبلی ۱۳۳ هه - صحیح احمد ۱۳۳ مستحس

[۳۴] کین سے المل حبشہ کے تسلط کو تم کرکے ایرانیوں نے جابعہ کین ( یکن کے سابق شاہی طاندان ) کے آخری چھم و چراغ سیف بن ذی بزن کو یکن کا حکران بنایا۔ اس کی موت کے بعد کین پر ایرانی قابض ہو گئے ۔ یہ قابضین کیمیں رہ پڑے اور مقافی آبادی سے شرد ک بیاہ کے تعقات قائم کر لئے ۔ اپنی انفرادیت باقی رکھنے کے لئے انھوں نے اپنے لئے ابنا ، الاجرار ( آزاد بابع کی اولاد ) کا نام تجویز کیا جو مختف ہو کر ابناء رہ گیا۔ ابناء نے آئخضرت علیج کے کہ اور صدتی دل سے اسلام تجویز کیا جو مختف ہو کر ابناء رہ گیا۔ ابناء نے آئخضرت میں مثبہ کہ اور صدتی دل سے اسلام تجویز کیا جو مختف ہو کر ابناء رہ کی کہا اور صدتی دل سے اسلام تجویز کیا تحقیق اور قداد میں بھیے جیلی القدر تا بھی انھیں ابناء سے اسلام میں وجب بن مثبہ ، مہام بن مثبہ اور طاؤی بن کیان کے قدم نہ ذکہ گئے۔ اسلام میں وجب بن مثبہ ، مہام بن مثبہ اور طاؤی بن کیان چیے جیلی القدر تا بھی انھیں ابناء سے

#### مقالات تاريخي ٨٩٠

تعلق رکھتے تھے (ابن ہشام السیر ۃ النبی پیڈ ۔ج اص ۱۷ ابن جربی طبری ۔تاریخ الرسل والمملوک، ج اص ۱۲۸ وجر جی زیدان ۔تاریخ انتمد ن الاسلامی، جسم، ۱۳۳٫۳۳)

[23] اوی و خزرج سے محالفت و موالات کے باوجود میرود بیرب نے اپنی انفرادیت باتی رکھی۔
ان کے محلے اور گرھیاں الگ، ان کے دسم و روائ الگ اور ان کے نسی غرور و اتمیاز باتی رہے اور
و و انسار میں یا دوسر نے باکل عرب میں مغم نہ ہوئے۔ اس کئے بھرت کے بعد اختصرت میں اللہ سے
بیٹات مدینہ کے موقع پر ان سے الگ معاہدہ کیا۔ تفسیل کے لئے ڈاکٹر حمید اللہ کی ''رسول اکرم کی
سیاسی زندگ'' ص ۲۰۹۵۔ ۴ فیر الاسلام ۔ احمد اللہ نظیم البعضة المصریف ۔ دسوال المیریثن
میں مدید کے موقع کے ۱۳۲۲۔ ما ملاحظ فرمائیں)

[٣٦] محودشكرى آلوى \_ بلوغ الارب ج ٢٥ م ١٨٢ ـ ١٦٠ جر بى زيدان تارخ التهدن الاسلامى ج م ص ٨٠)

[27] ابوالفرج اصنبانی ۔ الا عانی ج ۱۳ ص ۱۹ (سدیف بن میمون بنو تزامه کا مولی تھا۔ اس نے یا اس کے باپ نے آل الی لہب میں ان کی ایک مولاۃ سے شادی کر لی تھی جس کی بنا پر اس نے آل ابی لہب کی والاء کا دوئی کیا اور ان کے موالی کے زمرے میں شامل ہوگیا)

[٣٨] القرآن سورة مريم، آيت ٥، سورة دخان آيت ام، زخشري يتغير تشاف مطبوعه دارالكتاب العربي، بيروت، ٢٢٠ هـ، ج ٣، ص م و ٥ وج م، ص ١٨٠، ابوتهام طاقي دويوان الجماسية اص ٢-

[٣٩] ابوتمام طائى، ويوان الحماسه ج اص ٢٦

[ ٣٠] ابن معد \_الطبقات الكبري، ج م ص ٢١٩، ابوالفداء، المختفر في اخبار البشرج اص ١٠٤

( تنبیلے قریش کا جداعلیٰ فہر بن ما لک کا دادا نضر بن کنانہ اور بنوغفار کا مورث اعلیٰ عبد منا ۃ بن کنانہ بھائی تنے ۔ دونوں بی ٹزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مفر کی نسل سے تعلق رکھتے تنے )

٢٣١٦ ابوالفرج اصغباني \_الاعاني ج ١٩ص ١٩

[ ٢٦] ابن سعد، الطبقات الكبرى ج ٣٥ س ٢٨٨

متالات تاريخي .... ٩٠

[۳۳ و ۳۳] بنو قیبقاع، فزورج کے موالی تھے۔(این جربر طبری ،تاریخ الرسل و الملوک ج ۲ ص همه)، بونفیرفزرج کے صلفاء تھے(ایسنا ص ۵۵۱)اور بنو قریظہ اوس کے موالی تھے(ایسنا ص ۵۸۳) [۳۷ میل معد ۔الطبقات الکبرئی ج ۳ ص ۸۹ وابن بشام السیر ۃ النویسے ج اص ۳۳۷ [۳۵] ابن جریطبری تاریخ الام والملوک ج ۲ ص ۴۸۰

[ [ آم] عمار من ایسر فعان کے قبیا۔ کہلان سے تھے۔ان کے والد یاسر کمہ اپنے گمشدہ بھائی کی اور آم اس شن آئے اور پیپل کے ہورہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخردی سے خالفت و موالات کر لی اور اس شن شن آئے اور پیپل کے ہورہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ مخردی سے خالہ پیدا ہوئے جنسیں ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا۔ آئخضر تعلقہ نے جب وجوت اسلام دی تو عمار اپندا ہوئے جنسیں ابو حذیفہ کے ساتھ اسلام لائے۔ اس وقت تک تیس (۳۰) کے لگ جگ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔انھوں نے اسلام کی راہ جس بڑی تکلیفیس اٹھا کی ۔ ججرت کے بعد تمان خروات میں شریک رہے جبد نے اسلام کی راہ جس بڑی تکلیفیس اٹھا کی ۔ ججرت کے والی رہے۔ جبد عثمان جس جو تحقیقاتی جماعت معرکئی فارد تی شمل اس تھے۔ دورعلوی میں جنگ جمل وصفین میں حضرے علی کی طرف سے لاے اور صفین میں حضرے علی کی طرف سے لاے اور صفین میں حضرے علی کی طرف سے لاے اور صفین میں حضرے علی محرکے میں مضر سے جھے میں جام شہادت نوش کیا۔ ۱۹۳ مال کی عمر پکی کئیت الام و المحدک جس میں مصرے الطبقات الکبرئی۔ جسم میں ۱۳۲۲۔ ۱، بن جریط طبری تاریخ الام و

[49] ابن اثير جزرى -النهايدني غريب الحديث والاثر،ج مه ص ٣٣٥

[۵۰] مجدالدین فیروز آبادی \_القاموس الحجیط مطبوعه مصطفیٰ بابی طبی ،مصر ایسامیره ، ج اص ۸۷ ، این مشام، السیر قالغوبیه ج اص ۹۱ –۹۶ و این قیتبه دینوری \_المعارف ص ۱۱۹ و تاریخُ المتهدن الاسلامی ، ج ۴ ،ص ۶۷ و ۳۰ ـ

[8] سالم اطفح کے باشندے اور حفزت الاحذیف کی بوی بھینہ انصاریہ کے غلام تھے۔انحوں نے سالم کوسائیٹ آزاد کر دیا ، الاحذیف نے انھیں اپناشتین اور مولی بنالیا تھااور ان کی شادی اپنی جینجی فاطمہ بنت دلید بن عتبہ بن رہیعہ بن عبرش ہے کر دئی تھی۔انحوں نے الاحذیفہ کے ساتھ

#### مقالات تاریخی ۹۱

ابتدائی میں اسلام تبول کر لیا تھا۔ بجرت کے بعد قیا میں قیام کیا اور چونکہ وہاں موجود محابہ میں قرآئ کا علم سب نے دیادہ انھیں کو قعا اس لئے مجد قبا میں امامت نماز کے فرائض وہ قا انہام دیتے رہے۔ جب بیان موافاۃ بائدھا گیا تو آئ تحضرت الیا ہے نہا کہ محالی نے آٹھیں حضرت ابوعبیدہ بن جراح کا بھائی بنا دیا ساتھ میں جوٹے نی مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ کیامہ میں حماج بن کے علم دار وہ ق سے نہا دیا ساتھ میں جہاج بن کے علم دار وہ ق سے نہا دیا ساتھ میں جہاج بن کے علم دار وہ ق سے نہا دیا ہے۔ نہا دی کی مراث ان کی براث ان کی براث ان کی سراث ان کی براث ان کی سراث ان کی سراث ان کی براث ان کی سراث ان کی سراث ان کی سرائ کی گرافوں نے یہ کہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے سالم کو سائین کا برائی تھا۔ حضرت عمر فاردن نے بوقت استخلاف کو المبائن کا ایما کہ ان کا میا کہ ان کا امیر نامزد کر دیتا ۔ (ابن سعد، الطبقات تھا کہ اگر آن سالم زندہ ہوتے تو میں آئیس مسلمانوں کا امیر نامزد کر دیتا ۔ (ابن سعد، الطبقات الکہ کرئی جسمی ۸۸۸۵ و ۱۳۳۳)

[۵۳] ابن سعد \_الطبقات الكبرى \_ج ساص ۸۹ وابوالفرج اصفهانی ،الاعانی ج ۲ص ۱۵ ـ ا ۱۵ ـ ا [۵۳] ابوتمام طائی \_وبوان الحماسه، ج اص ۹۸ \_۹۹ و ۲۳ مص ۱۲۱ و تاريخ التمدن الاسلامی، ج ۸ مص ۳۳ و بعد \_

[۵۵] د اكثر ميدالله عبد نوى عن نظام عمرانى - ج اص ١٥٠ اعد (١١١١ م مي اكرا جي ١٠٠٠ وون

مقالات تاريخي ..... ۹۲

## اسلام سے پہلے عرب کی زہبی حالت

دنیا کے ارتقائے نہ ہی ہے مطالعہ کی غرض ہے اگر کمی خاص قوم کے ذہنی ارتقاء کا مطالعہ اس نقطہ نظر ہے کیا جائے کہ اس کی حیثیت تمام انسانوں کی نمائندہ ہے اور اس کے نہ ہی تخیلات نو گرا اس نقطہ کے خیلات کا آئینہ ہیں تو یقینا اس مقصد کے لئے سامی اقوام ہی کو فتخب کرنا پڑے گا اور اس کیا ظ ہے کہ سامی اقوام ہی کو فتخب کرنا پڑے گا اور اس کیا ظ ہے کہ سامی اقوام کا مسکن اول جزیرہ نمائا ہے کہ سامی اقوام ہی کو فتخب کرنا پڑے گا اور اس کیا ظ ہے کہ سامی اقوام کا مسکن اول جزیرہ کی اس نامی کی خبر دیا ہے ذبئی واعتقادی ارتقاء کے مطالعہ کے متراوف ہوگا۔ اس حقیقت کے چیش نظر اویان عالم کی عہد بعہد کی تاریخ کو بھینا اس وقت ممکن ہو سے گا جب عرب قبل اسلام کی نم ہی صالت کو ذبین نشین کر لیا جائے ۔ اور بول اس عہد کا مطالعہ اویان مقامی نوعیت اور محدود افادیت کے بجائے بین الاقوامی اور جیت اور محدود افادیت کے بجائے بین الاقوامی

عرب قبل اسلام کو'' دور جاہلیۃ'' کہا جاتا ہے۔اس دور کے بھی دو جھے ہیں۔ '' جاہلیۃ اولیٰ'' جوعرب بائدہ اور عرب عاربہ و متحربہ کے حالات پر مشتل ہے اور ظہور اسلام سے چندصدیاں قبل اس کا اختیام ہوا، دوسرا حد' جہابلیۃ ٹانی'' کہلاتا ہے جو فتح کمہ پر ختم ہوا[۲]، جہل، جہالت اور جاہلیت کے لئوی محنی بیوتو فی ،سفاہت، حماقت، نادانی اور ظلم کے ہیں۔ مشہور جا بلی شاعر عمرو بن کلائو ہ تھلی کہتا ہے:۔

> الالا يسجهسلسن احسدعسلينسا فسنسجهـل فوق جهـل الـجـاهـلينــا [۳] مِعَالاتِـتاريخي ..... ۹۳

ای لئے جولوگ اس لفظ'' جاہلیہ'' کے اصطلاحی معنی سے نا داقف ہیں قبل از اسلام کے عرب كواليي زين يجصته بين جهال تعقل بْݣْكراورىد بركا شائبه بهي نه تفااور بقول حاتى مرب جس پر قرنوں سے تفاجہل چھایا "[م] بد ملک ونیا کا غیر مہذب ترین ملک اوربد قوم ونیا کی برترین اور پست ترین قوم تھی ، طالانکدامروا تعدیثیس ہے کیونکدایک الی قوم کواحق ، نادان اور غیر مہذب سمجھنا یقیناً درست نہیں جس کے تاجروں نے اس عبد کی دنیا کوتیون و حضارت ك سبق سكھائے جس كے حكمرانوں نے يمن ، تدمر، رقيم اور بصرى ميں متدن حكومتيں قائم کیں اور جس کے شعراء نے دنیا مے شعر فی ادب کو ایک ایسا مخبینہ ہے بہاء عطا کیا جس کے سائے قدیم بونان کے ادبی خزائے بھی بے قیت اور بے قدر میں [۵] دراصل اصطلاح میں " جالمیہ" سے مراد ایک ایسا دور ہے جس میں کسی ملک میں کوئی شریعت کوئی صاحب وقی نی اورکوئی الهای کماب ند مو عرب کا وور " جالمیه" و ونبیوں کا ورمیانی زماندیا دور فترت ہے۔ یہ ز مانہ حضرت اسمعیل علیه السلام کی وفات اور حضرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی بعثت كا درمياني زمانه ب -جس مين كوئي شريعت عرب مين باقى ندر بي -حفرات موك و عیس کی دعوات مقامی نوعیت کی تھیں بیہ نبی صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے اوران کی تعلیمات سرز مین عرب کے لئے نہ تھیں[۲] عرب ثقافت و تہذیب کے میدان میں دیگر اقوام سے چیچے نہ تھے ناوہ زیر نظرعبد جاہلیہ میں اپنے تہذیجی تنوع کے ساتھ ساتھ زہی توع کے لئے بھی متاز تھے۔ تمام جزیرہ نما نداہب عالم کے فق میں ایک عالم اصغر تعا جس میں دنیا کے تمام طریقہ بائے عبادت کی مختلف شکلیں موجود تھیں ، ہم ذیل میں عربول کے مختلف نداہب اور عقائد کا ذکر کریں گے تا کہ ان کا تنوع پوری وضاحت کے ماتھ منظر عام برآ جائے۔

عربوں میں "دربرین" بھی تھے جونہ خالق کا کات کو استعمار ین خلق، بعث اور معاد:

المستمر ین خلق، بعث اور معاد:

السلم كرتے تھے نه بعث بعد الموت ك قائل تھا اور نه الموت ك قائل تھا اور نه الموت ك قائل تھا اور نه الموت نتا معاد پر یقین رکھتے تھے ۔ وہ كہتے تھے كہ ہمیں فطرت نے پيدا كيا اور زباند (دہر) ہمیں فتا

متالات تاريخي ..... ۹۴

کردے گا۔ان کے خیال میں زعرگی عبارت تھی طبائع محسوسہ کے عالم سفی میں ترکیب پانے
ہے اور موت عبارت تھی ان طبائع محسوسہ کے انتظار ہے۔ بیرتر کیب قانون فطرت کے تحت
پیدا ہوتی ہے اور زماند اے درہم پرہم کر دیتا ہے۔اردو کے مشہور شاعر پیڈت برج نرائن
چکست کھنوی نے انھیں خیالات کی تر جمانی کی ہے ہے
ندگی کما ہے عناصر میں ظہور تر تب مورت کیا ہے انہم راج نا کیار دیشاں میں ا

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا انکی دہریوں کا ذکر قر آن حکیم میں ان لفظوں میں کیا گیاہے۔

وقالوا هاهی الاحیاتنا الدنیا نموت و نحیا و هایهلکنا الالدهر (جائیه ۲۳) (ترجمه: بیلوگ کهتم مین اماری اس دئیوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نمیں ہے۔ ہم

ر رامید سیرت ہے این ماری کی ویدی رسوں سے علاوہ اور بوی رسوں این ہے۔ مرتے میں اور جیتے میں اور جمیں صرف زمانے ہے موت آتی ہے۔)

۲۔ منکرین بعث ومعاد: عظم کر بیٹ بعث ومعاد: عظم بعث بعد الموت کے منکر تھے ان کے بارے میں ارشادالہی ہے:۔

وضوب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم (يُس ٤٨) (ترجمه: اس نے ہماری شان میں ایک عجب مثل بیان کی ،اورا پی اصل کو بحول گیا۔ کہتا ہے

کہ ہڈیوں کو جب وہ پوسیدہ ہوگئی ہوں کون زندہ کرےگا؟)

س منكرين بعث جسماني: عرب مل بعث جسماني ك انكاري بهي موجود تق، قرآن عن بعث جسماني: عن بعث جسماني: عن بعث جسماني: عن بعث جسماني ك انكاري بهي موجود تق، قرآن

لمبعوثون أوَ ابآ وَ نَا الأولون (صافات١٦ـ١١)

(ترجمہ: کفار کہتے تھے جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور بڈی ہو جا کیں گے تو کیا ہم زندہ کئے جا کیں گے یا ہمارے پہلے باپ دادا؟۔)

مع جا یں کے یا ہمارے پہلے باپ دادا؟۔) عہد جالمیت کا ایک شاعر کہتا ہے

حياة أنسم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو [2]

مقالات تاريخي .... ٩٥

زندگی پھر موت،اس کے بعد نشر جان من! اس کپ کو چ مانے گا کون؟ مر منكرين انبيائے كرام: اور معادے مُتر تو تقے مُرانبيائے كرام كے منكر تقے قرآن اور معادے مُتر تق قرآن ان لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہے:۔ وقالوا ما لهذاالرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق ط لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا (القرقان، آيت ٤) (ترجمہ: کفار کہتے تھے کہ بیر کیما رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں کھومتا پھرتا ہے۔اس کے یاس کوئی فرشتہ کیوں ندا تارا گیا، جواس کے ساتھ لوگوں کوڈراتا۔) ۵ منکرین بعث انبیائے بشری: | کچھ عرب بعث انبیاء کے تو قائل تھے مگریہ جاتے ہے کہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جائے ۔عام انسان کو نی کی حیثیت ہے قبول کرنے پران کا ذہن آ مادہ نہ تھا۔اللہ فرما تا ہے:۔ ومسا منع النساس ان يومنوا اذ جساء هم الهدئ الاان قالوا ابعث الله بشوارسولا\_(ابرا\_٩٣) (ترجمہ:اورجس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی تو انھیں ایمان لانے سے صرف یہ بات مانع ہوئی کہ انھوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجاہے؟) | بعض عرب تناتخ کے قائل متے ان کا خیال تھا کہ جب آ دمی مرجاتا ہے یاتل کر دیا جاتا ہے تواس کا دماغ اور دیگراعضائے جسم کا خون جمع ہوکرایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا نام' مامد'' ہے اور یہ پرعم و ہرسوسال بعد قبریں مدنون فخض کے سرکی جانب لوٹ جاتا ہے [۸] اگر صاحب قبر مقول ہے تو یہ

عربول میں بی عقیدہ بھی تھا کہ فرشتے خدا کی رشیاں ہیں اور کے۔فرشتوں کے برستار: الوہیت میں اس کے شریک ہیں۔بیالوگ فرشتوں کی عبادت

یرندہ اس کی قبریر آ واز لگا تار ہتا ہے۔

مقالات تاريخي ..... ٩٢

ای خیال سے کیا کرتے تھے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

ان المذين الايومنون بالاخوة يسمون الملائكة تسمية الانشى ( بيم : ٢٥) وه لوك جوآ فرت يرايمان فيل ركحة فرشتول كوموثث كمية بيل.

۸۔ جنات کے پچاری:

الشاخ جو بو ولیج کہلاتی تھی ای عقیدہ کی حال تھی [۹] ان لوگوں

کاعقیدہ تھا کہ جنات کو وہ دیکھتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے رشتہ از دواج میں

مسلک ہوتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں[۱۰] جنات کی عورتوں اور چڑیلوں کے

ساتھ شادی کے بہت سے واقعات اخبار جاہلےت میں فدکور ہیں [۱۱] جن پرتی کا ذکر قرآن
میں بول آیا ہے:۔

وجعلوا لله شركاء الجن و خلقهم و خرقواله بنين وبنات بغير علم (انوام: ١٠٠٠)

(ترجمہ:اورلوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے۔حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور انھوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں محض بے سندتر اش رکھی ہیں۔)

قدیم دنیا اورآج کی دنیا کی آبادی کے ایک معتد به گروه کا محبوب ت پرست: ترین ندجب برستش اصام رہاہے۔انسان کی نظر پیکرمحسوں کی خوگر

سی ،اور بتوں کی مورتوں میں اس کی تشکی نظر کی سیرانی کے سامان بہم چنیجتے تھے اس نے بت تراث ان کے آگے مر بہج و ہوااورا پنی بی مخلوق کو خالق بجھنے لگا۔ بت پرتی کی تروین کا ایک سب عاظم پرتی بھی رہا ہے۔ ماضی میں جن لوگوں نے اپنے ملک و قبیلے کے لئے بزے بیٹ کام انجام دیے ان کے اخلاف نے ان کے جمعے تراش کر انھیں کی بوجا شروع کر دی۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ لات ،ؤ دّ اور یغوث گزشتہ اتوام کے بڑے لوران کے بت بنائے گئے اور مرورز مانہ کے ساتھ کے بڑے کا کی پہنٹن کی جائے گئی [17] جہاں تک عرب کا تعلق ہے اس کے متعلق ہمارے مورفین کا

#### Marfat.com

مقالات تاريخي ..... ٧٤

یہ بیان ہے کہ اہل عرب دین اسمعیلی کے ویرو تھے اور بت بری سے ان کا دامن عقیرت ے پاک تھا کہ بنوٹزاعہ کے ایک مردار عمرو بن لحی نے جو کعبد کا عبا پروہت بھی تھا، شام ہے بت لا كريت الله مي ركے اور اس وقت عة معرب مي بت يرى كا على بوا إ١٣] ہمیں اس روایت کوشلیم کرنے میں تامل ہے گوعمرو بن لحی کا زماند کتب تاریخ میں متعین نیں کیا گیا ہے مگر قرین غالب ہے ہے کہ اس کا دور اقتدار و<u>۲۵ء</u> ہوگا کیونکہ قریش کا زمانہ هس معین کیا گیا ہے [۱۲] قریش کا پردادا کنانداس حباب سے کدایک فض کے لئے مورخین اوسطاً کچیس سال کا زمانه فرض کرتے ہیں[۱۵] <u>۴۵۰ء</u> میں برسراققه ارہوگا - کنانیہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس اور عمر و بن لحی بن قمعہ بن الیاس دونوں الیاس بن معنر کے پڑیوئے تھے۔[١٦] اور دونوں کا زماندایک ہی ہونا چاہیے چونکہ کناند کا زماند ١٥٥ م ہے اس لئے یمی زمان عمرو کا بھی ہوگا۔ جن علمائے انساب نے خزامہ کو قطانی الاصل قرار دیا ہے ان کے بیان کے مطابق عمرو بن لحی اور کہلان کے مامین چودہ پشتی میں [12] کہلان نے پہلی صدى قبل مسيح ميں سدما رب كے تو شئ اور اہل يمن كى تجارت پر روميوں كے قبضى كى وج ے جنوب سے ہجرت کی [۱۸] کہلان کا عہد پہلی صدی قبل مسے ہے۔اس لئے عمرو بن لحی کا ز مانداس صورت میں بھی <u>170ء</u> کے قریب ہو گا ۔عاصل بحث میہ ہے کہ اگر عمرو بن لحی کو عرب میں بت پری کا بانی تسلیم کر لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کد عرب میں اصام پری کا آغاز و٣٥٠ عكقريب مواوراس سے يہلے سرزين عرب مين عموماً اورآل عدنان مين خصوصاً وین اسمعیلی کی ا تباع کی جاتی تھی ۔ایات لیم کرنا درست نہ ہوگا ۔عرب کی اقوام میں عرب باكده (عاد بخود، جربم ، لحيان طسم اور جديس ) كا وجود وو بزار سال قبل ميح سے شروع موتا ہے اور ان کی عظمت کا دور ٥٠٠ کا سوسال قبل مسے میں ختم ہو جاتا ہے [19] ان اقوام کا نہ ہب بت بری تھا اور عرب ،عراق ،شام ،مھر جہاں جہاں بدلوگ مجے اپنے ساتھ اس ذہب کو لے مئے [۲۰] عرب عاربه ( بنو قطان ، عرب ، حضر موت ، سبا اور حمیر ) جن کا زمانہ موت پدره سوسال قبل مح سے معموم تک ہے۔ بت پست اور ستاره پرست تھے۔ يغوث، مقالات تاريخي .....

یعوق، نر، عمیانس، مدان، کعیت، جلسر اور ذرائ ان کے بتوں کے نام تھے اور آخری جابعہ
کین کے قبول میہودیت کے باوجود کین بی ستاروں کے بیکل اور بت پری عام تھے [۲۱]
ای طرح عرب متعرب (مدین، ووان، بنو اورم اور آل اسمعیل) بیں بھی مرور زمانہ کے
ساتھ کواکب پری اور بت پری کا آغاز کعبہ کے پھروں کوتم کا اٹھا کر لے جانے اور ان کی
پرستش ہے ہوا۔ بنو قیدار اور انباط ۲۲۵ء ق م بی اشتار (زبرہ) کو بوج تھے۔ ہیروڈوٹس
تقریباً وجع بی ق م بی اس بات کی شہادت ویتا ہے کہ عرب الیلات اور دل کی عبادت
کرتے تھے۔ اسحاب المجرسا کی شہادت ویتا ہے کہ عرب الیلات اور دل کی عبادت

ر تے تھے۔ اسماب الجرسل معلید کی افاب کی کر کے ہے[11] مختصر سے کہ عرب میں بت پرتی کا آغاز عمر و بن کی ہے بہت پہلے ہو چکا تھا، جہاں تک اس کے شام ہے بتوں کے لانے کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ بیشلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بیت اللہ میں بت لا کے دیکھے ہوں گے۔

بہرکیف بت پرتی عرب کا مقبول ترین ند ب تھا۔ بنوں پر چڑھا وے چڑھا کے جاتے تھے، ان کے شاندار منڈپ بنائے گئے تھے اور ان کی خوشنودی کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ ظہور اسلام ہے قبل عرب کے مختلف قبائل کے بنوں کی تفصیل کچھے لول تھی:

(۱) بنو بذیل بن مدرکہ بن الیاس بن معنز کا بت (سواع) تھا جو پنیو رائے کے مقام پر رہاط میں نصب تھا۔

(۲) قبیلہ کلب بن دہرہ (شاخ قضاعہ ) کے بت کا نام (وَدّ) تھا جودومشہ الجند ل کے مقام میں تھا

(٣) قبيله طی کی شاخ العم اور بنو فدرج کے بت کا نام ( ليغوث ) تھا جو جرش کے مقام میں

تھا۔

لام ) قبیلہ ہداں کے بطن خیوان کا بت ( لیوق ) تھا جو یمن کے مقام ہمدان میں نصب کیا گیا تھا۔

مقالات تاريخي ..... 99

(۵) حمير كى شاخ قبيله ذوالكلاع كے بتكانام (نر) تفاج ولنح من قاء

(٢) قضاعه كى دوسرى شاخ بوخولان كے بت كا نام (عميائس) تما جو سرزيين خولان يل نصب تفاء

( 2 ) بو مکان بن کنانه کا بت (سعد ) تھا جو ایک چیٹیل میدان میں ایک بوی چنان کی صورت میں رکھا تھا۔

(٨) قرليش كامعبود اعظم (بُهل ) جوف وكعبر مين تفا\_

(9) (اساف، اورناللہ) جومرداور عورت کی شکل کے تعے چاوزم زم کے پاس نصب تھے اور میں قربانی کرتے تھے۔ اور میں قربانی کرتے تھے۔

(١٠) مقام ْ خِلْه مِين (عُزِيل) ديوي نصب بقى جس كى پوجا قريش اور بنو كنانه كرتے تھے۔

(۱۱) طا كف مين بنوثقيف كابت (لات) تمار

(۱۲) اوس وخزرج کی دیوی کانام (مناة) تھا جوساعل سندر کے قریب قدید کے مقام پر نصب تھی۔

(١٣) جبال طي يعنى ملني وآجايس آباد قبيله كابت (فلس) تمار

(۱۴) بنوبکراورتغلب اورایا د کابت ( ذوالکعبات ) مقام سنداویش تھا جو بعدیش آباد ہونے

والے شمر كوفد كے سواديس تھا۔ [28].

(۱۵) آل حمير (سبائے ٹانی) مثمل ديوي کي بوجا كرتے تھے۔[٢٣]

(۱۶)عبدالمدان جویمن کا ایک قبیله تھا (مدان) کی پرستش کرتا تھااورای نبت ہے''مدان

كى بندے 'كبلاتا تھا۔[٢٥]

(١٤) اال صنعا عيمائية قبول كرنے سے بہلے ( كعيت ) كى عبادت كرتے تے جوكلوى كا

تفاادر ساٹھ ہاتھ لمبا تھا۔ [۲۷]

(١٨) قبائل حضرموت اوركنده (جلسد ) نامي بت كو يوجة تقى-[2]

(١٩) الل نجير (واقع حضرموت) ( ذريح ) کي پوجا کرتے تھے۔[٢٨]

مقالات تاریخی ..... ۱۰۰

(۲۰) اہل نجران ایک درخت کو ہو جے تھے جس پر دہ ہرسال چڑ صادے چڑ صائے تھے [۲۹]
عرب کے طول وعرض میں متعدد بتلدے تھے جن میں بڑے بڑے بت نصب
تھے۔ ان کی رکھوائی، پر دہتی ، اور چڑ ھا دے کے فاصے انظامات تھے ان کی آبادی اور
مصارف کی غرض سے لوگ اپنی زرگی پیداوار اور مال تجارت کا ایک حصر مخصوص کر دیتے
تھے۔ ۲۰۳] ان بتلدول میں مشہور مدیتے۔

ا بغمد ان: صنعائے بین کی مشہور عمارت تھی۔ دراصل بیستارہ زہرہ کا بیکل تھا۔اس میں نئے او پرسات منزلیں تھیں جوسات منازل فلکی کی نمائندگی کرتی تھیں۔اس بتکدے میں شیر کامجمہ تھا۔اے حضرت عثان کے عبد طلافت میں منہدم کیا گیا [۳۱]

۲ ـ ر مام یا ریام: به بیکل بھی بین میں تھا۔عرب کی بیدندیم ندہبی ممارت صنعاء کے شہر میں تھی اور قبیلہ ہمدان اس کے بروہت اور پچاری کے فرائض انجام دیتا تھا[۳۳]

> پشش کرتے تھے [۳۳] قا

ا بالحکیس: بیلفظ کلیسا کا معرب ہے اے اہل جش نے اپنے تسلط یمن کے زمانے میں تعیر کیا تھا اس میں دو بت تھے جو میاں بیوی تھے۔ مرد کا نام کعیت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس میں دو بت ابر ہدا کموی نے قلیس کی تغییر عیسائیت کی اشاعت کی غرض اس اس میں بت کب رکھے گئے ممکن ہے اہل حبشہ کی حکومت کے فہتے کے بعد عربوں نے اس کلیسا پر قبضہ کر کے اسے بتکدہ میں تبدیل کردیا ہو۔

۵ - رضاء: یہ بوتیم کا بتلکہ قاراس قبیلہ کی ایک شاخ بنور بیداس کی بجاری تھی [۳۵] ۲ - کعبہ: اگر چد کعبہ بیت اللہ تھا اے حضرت آ دم نے اللہ کی عبادت کی غرض سے تقمیر کیا تھا اس کی تقییر ٹافی حضرت ایر اتیم نے کہ تھی تا کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جا ہے [۳۷] مگر مرود

مقالات تاريخي .... ا ١٠١

زمانہ کے ساتھ ساتھ سے خداکا گر اپنے عہد کا ایک بہت بڑا بکدہ بن گیا تھا۔اس کے بردہت بڑا بکدہ بن گیا تھا۔اس کے بردہت بڑو برہم تھے۔ بعدازاں خزاعداس کے کلید بردار ہوئے ای زمانے بیں بنوں کو جگہ دکی گئی۔ پھر قرائی اس کے گرال ہوئے اور ظبور اسلام تک بھی حالت رہی [۳۷] ہے دنیا کا پہلا گر جواللہ کی عبادت کے لئے ردیئے زبین پر تقیر کیا گیا تھا تین سوساٹھ (۳۲۰) بنوں کا منذب بن گیا تھا۔ ہی ست مرف تھی یا گلی ہی نہ شتے بلکہ کا غذی بھی اورد بوار پر نقش کی صورت میں بھی تھے۔ قریش نے تمام عرب کے لئے پر کشش بنانے کی غرض سے اس بی می صورت میں بھی تھے۔ قریش نے تمام عرب کے لئے پر کشش بنانے کی غرض سے اس بی می وحریم کی تصاویب می اس مقدس گھر کے دیوار و در کی زینت بنی ہوئی مقبی ۔ ویا کہ بوئے تھیں۔ دیا تھا مند اور میانت کے لئے ایک ترقی یافتہ نظام میں سے بڑے موسد شقی کے قائم کے ہوئے مناصب میں سے مندرجہ ذیل عہدے خاص نہ بھی گا جزو تھا تُقسی کے قائم کے ہوئے مناصب میں سے مندرجہ ذیل عہدے خاص نہ بھی تھے۔ [۳۸]

ا \_سدانت: کعبے کی رکھوالی اور پروہتی

۲ ـ حجابت: كعبه كى در بانى اور كليد بردارى

سر سسقایة: حاجیول کو پانی بلانے کا انتظام کرنا۔ اس غرض سے زم زم کے دوبارہ کودے جانے سے بہتے کرتے تھے۔ کھودے جات

۵ ـ عمارة: حرم كعبه كاعام انتظام اور و كيه بهال كه كو في فخص حدود حرم مي لزا أبي جمكزا، گالم گلوچ يا شور وغل نه كرب ـ

۲۔ اموال مجر قن کعبر پر چرهائے جانے والے اموال کی حفاظت کا بندو بست کریا۔

2 نسك : قرى مبيول كوكبيسة كرك مسى بنانا-[ ٢٠٠]

اس کے علاوہ قریش نے بیطریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ فال یا دیگر امور میں مثل کے

مقالات تاریخی ... ۱۰۲

قریب جوان کا مہادیوتا تھا۔ بذریعہ قدان قرعہ اندازی کرتے تھے [۳]۔ اس طرح انھوں نے بیٹر طبعی عائد کر دی تھی کہ جوفض کعبہ کا طواف کرے وہ اس مقصد کے لئے قریش سے کپڑے حاصل کرے اور اگر کوئی شخص ایبا نہ کرے تو پھر پر ہنہ طواف کرے ۔ یا اگر اپنے کپڑوں میں طواف کرے تو طواف سے فارغ ہوکر انھیں اتار کر الگ کروے اور پھر ان کو استعال نہ کرے۔ ۲۲م

عربوں کا میر طریقہ تھا کہ جب اپنے بنوں پر قربانی کا پڑھاؤا پڑھاتے تو ذبیحہ کو خون میں است بت کر دیتے کو کھاڑا کے خیال میں اس سے ان کے مال میں اضافہ ہوتا تھا میں ۱۳۳] وہ اپنے زعم میں اپنے چو پالوں اور کھیتوں کو بنوں اور اللہ کے مابین تقیم کر لیتے سے جو بنوں کے حصہ اللہ کے لئے اللہ میں ان کے جہ بھی حصہ دار ہوتے تھے اللہ تھائی فرماتا ہے۔ اللہ تھائی فرماتا ہے۔

وجعلوا لله مماذرا من الحرث والا نعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشر كاتنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى

شركائِهم ساء ما يحكمون (انعام\_١٣٦)

(ترجمہ: ان کفار نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے کھیتوں اور چوپائیوں میں ہے اللہ کے لئے ایک حصداللہ کا ہے اور بید حصد لئے ایک حصداللہ کا ہے اور اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ بید حصداللہ کا ہے۔ اور مین پہنچتا ہمارے شرکاء ( بتوں ) کا ہے۔ جو حصداللہ کا ہے وہ جو کھیا ہے گئے اللہ کوئیس پہنچتا ہے۔ وہ بہت اُرا فیصلہ کرتے ہیں۔ ) ہے جمر جو حصداللہ کا ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچتا ہے۔ وہ بہت اُرا فیصلہ کرتے ہیں۔ )

جہاں بتوں سے عربوں کی والہانہ شیفتگی کا پتا چلنا ہے وہیں ایے وا تعات بھی نادر الوقوع نہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ اگر متوسلین کی دسیتاری اور معتقدین کی مقصد برآری نہ ہوتو ہوگو کے اپنے ان محبوب معبودوں کو ذکیل کرنے سے بھی پازئیس آتے تھے۔ قدیم کتب سیرت و تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے عبدالملک بن بشام صاحب السیرة النبویہ نے ایک دلچپ واقعہ کھھا ہے کہ ایک عرب اونٹ پر سوار ہو کر اپنے معبود

مقالات تاريخي . . ١٠٠٠

(سعد) کی ضدمت میں آیا۔ یہ بت ارض بنی ملکان کے ایک چیٹل میدان میں ایک لمبی چٹان کی صورت میں قاب ہی چٹان کی صورت میں قعا جس پرخون بہایا جاتا تھا۔ اس نے چاہا کہ برکت کی خرض سے اونٹ کو بت کے پاس تفہرائے جب اونٹ نے مہیب خون آلود چھر کی چٹان کود یکھا تو بھا گھڑا ہوا اونٹ کا مالک فضب ناک ہو گیا اور اس نے چھر اٹھا کر بت کو مارا اور بولا کہ خدا تھے میں برکت نہ دے تو نے مرا اونٹ بھر کا دیا ۔ پھر اونٹ کی تلاش میں چل پڑا ہوی مشکلوں سے اونٹ اسے ملا اس کے بعداس نے اپنے بت کی شان میں یہ جو بیاشعار پڑھے۔

قثتنتنا سعد فلا نحن من سعد

گرسعد نے ہمیں پراگندہ کردیا تو ہم سعد سے رتعلق میں

من الارض لا تد عولغی ولا رشد [۳۳] جُونه تو لوگول كو مگراه كرسكاً ب ادر نه بی مدایت دے سكا ہے وهل سعدالا صخوۃ بتنو خة اورسعدچٹیل میدان کا ایک معمولی پھر ہے .

اتينا الى سعد ليجمع شملنا

ہم سعد کے یاس جمع حال کے لیے آئے

عربی زبان کے مشہور شاعر اور خاندان کندہ کے آخری حکران امراء القیس بن جرکندی کا بھی ای شم کا ایک واقعہ کتابوں میں فدکور ہے۔اس نے اپنے باپ تجربن عمرو کندی کے قبل کا انقام لینے کی غرض سے (فوالخلصہ) نامی بت کے منڈ پ پر فال نکالی۔ کندی کے قبل کا انقام لینے کی غرض سے زواول کا لی دی اسے پھر سے مارا اور مندرجہ فال میں لا (نہیں) لکا اس نے ناراض ہوکر بت کو گالی دی اسے پھر سے مارا اور مندرجہ زیل شعر کہا ہے

لوكنت يا ذا الخلص الموتورا مشلى وكان شيخك المقبورا (الدوكنت يا ذا الخلص الموتورا وترا (الدوترا) المقام ندل پا تا اور تيرا (مرا باليات) تقل كرديا جا تا)

لم تنه عن قتل العداة زورا[٣٥] ( تو تو بھے شرعوں کے تل سے متع شرکا) مقالات تاریخی .... ۱۰۴

محمرا بیا معلوم ہوتا ہے کہ بتوں ہے بدعقیدگی عام نہتمی۔لوگ عوماً ان کی بڑی عزت کرتے تھے چنانچہ جب رمول الله طلبہ وکلم کے تھم ہے لات کا بت تو ڈا گیا تو لئین کرتے تھے چنانچہ جب رمول الله عالم دستور تھا کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو سب ہے آخری کام جو وہ کرتا وہ بتوں کے سامنے عقیدت ہے جھک کر ان کو چومنا ہوتا اور سفرے والیس آنے پر جو کام وہ سب سے پہلے کرتا وہ یہ ہوتا کہ گھر آنے ہے ہیں جب کی طرق نے ہے کہ بیاجہ بیت کی خدمت میں صاخری ویتا اور فرط عقیدت ہے اسے جوم لیتا۔ [24]

• او ہمات عرب:

المربوں میں تو ہمات کی بھی کا رفر مائی تھی اگر چہ تو ہم پرتی انسان کی اسان کی اسان کی انسان کی انسان کی تو ہم ہم ترکز ہوں کو اس وصف خاص میں بھی دیگر اقوام عالم پر تفوق حاصل تھا۔ ان کی تو ہم پرتی کے واقعات سے عرب قبل الاسلام کی تاریخ مجری پڑی ہے۔ ہم ان تو ہمات وہات میں سے کچھوڈیل میں درج کرتے ہیں:۔

- (۱) عرب میر محصقہ تھے کہ مرنے کے بعد اگر میت کی قبر پر اس کا اونٹ نہ ہاندھا گیا تو قیامت میں وہ پا پیادہ اٹھے گا۔اور سنر آخرت طے کرنے میں اسے سخت زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا ای لیے وہ اپنے در ثاء کو بیدومیت کرتے تھے کہ ان کی قبر کے ساتھ ان کی سوار ک کا جانور باندھ دیا جائے۔ بیداونٹ اپنے مالک کی قبر پر سرگوں باندھ دیا جاتا تھا تا آ تکہ وہ مرجا تا تھا۔ [۴۸]
  - (٢) ان كايبكى خيال تحاكه شيطان بيلول كيستكول برسوارى كرتاب-[٣٩]
- - (٣) اظهار كروعب كى غرض سے قبر پراون ذرى كرتے تھے۔[۵]
- (۵) عربوں کا بی بھی وہم تھا کہ آ دی کے پیٹ میں سانپ ہوتا ہے جب وہ مجو کا ہوتا ہے تو وہ مجو کا ہوتا ہے تو وہ اتق ہو جاتی ہے تو وہ سانپ اس کی پلی اور جگر کو ڈس لیتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔[۵۲]

مقالات تاريخي ..... ١٠٥

- (۲) جب کوئی شخص کمی بہتی میں واخل ہوتا تو وہاں کی وہایا جن کے خوف سے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر گدھے کی آواز ٹکال کر چلاتا تھا تا کہ وہا یا جن بھاگ جائے۔ ۵۳۶
- (۷) اگر کسی مریض کے متعلق بیدخیال ہوجاتا کداس پر یُری ارواح کا سابیہ یااس پر جنون کا اثر ہوگیا ہے تو اسے گندا کر دیتے اور مردوں کی ہڈیاں اس کے ملکے میں ڈال دیے۔ ۵۴ م
  - (٨) كوك كونهايت منوس خيال كرتے تھے۔[۵۵]
- (۹) مرغ، کوسے، کور ی، خرگش، شر مرغ، سانپ اور چوہ کو جنات یا ان کی سواری کہتے تھے۔[۵۹] .
- (۱۰) اگر بادشاہ یا سردار بیار پڑتا تو اسے کا ندھوں پر بٹھا کر لیئے لیئے پھرتے اور بیہ خیال کرتے کہ اس طرح وہ اچھا ہوجائے گا۔[۵۴]
- (۱۱) اگر کی پرعشق کا دورہ پڑتا تواہے پیٹے پر سوار کر کے اس کے جم کولوہ سے داغ دیتے اور یول عشق کا بھوت بھاگ جاتا تھا۔[۵۸]
- (۱۲) اگر کوئی او ٹنی پائی بچ جئتی اور آخری بچیز ہوتا تو اس کے کان پھاڑ کراہے چھوڑ دیتے پھر نہ تو وہ ذرخ کی جاتی اور نہ اِس پر سواری کی جاتی نہ کسی چشٹے پر پائی پینے سے اور کس جماگاہ میں جمہ نے سے رذکی جاتی تھی ۔ ایسی او ٹنی کو (بجیرہ) کہتے تھے ۔ ۵۹ ہے
- (۱۳) ای طرح اگر کی اوٹنی کے دس مادہ بچے پیدا ہو جاتے تو اے آزاد کر دیتے تھے اس پر سواری نہ کرتے تھے اس کے بال نہ کا شتے تھے اور اس کا دودھ صرف مہمانوں کے
  - پنے کے کام میں لایا جاتا تھا۔اے( مائبہ ) کہتے تھے۔[۲۰] (۱۷)
- (۱۴) ده بکری جوسات بارصرف ماده جوژے چنتی اور آ مخویں بارنر و ماده چنتی تو اس کا دود هیپنا عورتوں پرحرام تھا۔اس بکری کو (وصیلہ ) کہا چاتا تھا۔[۲۱]
- (۱۵) جب کی اونث کے بیچ کا بچہ جوان ہو جاتا تو وہ اے چھوڑ دیتے اور وہ آزادی

#### مقالات تاریخی ..... ۱۰۲

کے ساتھ جہاں چاہتا جہتا مجرتا۔ایے اونٹ کو ( حامی ) کہتے تھے۔[۲۲]

ا۔ کا بمن اور لال بچھکو: | | اے کا بمن اور لال بچھکو: | عارف اور ہاتف کو بھی بڑا دخل تھا۔اس لئے ان لوگوں کا مجملاً

ذكركرنانا مناسب ندموكا \_

**ا کیا بمن**: کہانت کی مخلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔کہا جاتا ہے عربوں کا معقیدہ تھا کہ بعض کا ہنوں کو جن آ سان کی باتیں بتاتے تھے بعض کو جن دنیا کے وہ حالات آ کر بتا ماتے تھے جوعموماً لوگوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ بعض کا بن محض گمان اور قیاس سے باتیں بتاتے تھے۔ کبھی کبھی بید کا بمن اپنی ہوشیاری اور تج بہ ہے بات کی تہہ تک پہنچ کر سائل کو اس کے سوال کے تشفی بخش جواب دیتے تھے۔ یہ بھی عقیدہ تھا کہ کا بمن کے پاس ایک جن بطور موکل ہوتا ہے اور وہ اسے غیب کی ہاتیں بتاتا ہے۔ یہ کا بن علم نجوم کے بھی ماہر ہوتے تھے اوراس کی مدد ہے بھی لوگوں کوغیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے ۔کا ہنوں میں مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ چنانچہ طریفہ اور زبراء عرب جاہلیت کی مشہور کا ہند گزری ہیں۔ کا ہنوں نے سوالات کے جوابات دینے کے عجیب وغریب طریقے اینار کھے تھے ۔مثلاً کنگریاں اٹھا لیتے اٹھیں گنتے کچررگڑتے اوراٹھیں بجا کربات کی تہدتک بینچتے ۔ای طرح ریت یا نرم زمین پر تیزی کے ساتھ لکیریں تھینچے پھرانہیں ایک ایک کر کے مناتے اور یوں سوال کا جواب معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دانوں ہے بھی مدد لیتے تھے ۔غرض عوام کو دھوكا دے كے بہت سے ہتھ كنڈے ان كا ہنول نے كر ه ر كھے تھے۔[٢٣]

۲- قا كف: قيافه شناى عربول مين نهايت قديم زمانے سے رائج تقى - قيافه شناس كو ( قائف) کہتے تھے۔ یہانسان کے چیرے بشرے سے حالات کا یا چلاتے تھے۔ عموماً تیافہ شناس اور کا بمن ایک ہی شخص ہوتا تھا۔ [۲۴]

سارعاً كف: عيافه شاس ما عائف اے كہتے تھے جونشانات قدم اوراييے ہى ديكر آثار ہے باتوں کی تبہ تک پڑنج کران کے جوابات دیتا تھا۔ ۲۵ آ

مقالاتِ تاريخي ..... ١٠٧

سم \_ زاجر : جانوروں کی آوازیں ،ان کی حرکات ، سکنات اور دیگر احوال سے حادثات کا بتالگانے اور غیب کی خبر و بینے والوں کو ذاجر کہتے تھے۔[۲۹]

کا بتالگانے اور غیب کی خبر و بینے والوں کو ذاجر کہتے تھے۔[۲۹]

ھی حراف : عرافہ بھی غیب واٹی کے اواروں میں شار ہوتی تھی حراف امور منتقفر و میں اسباب و مقدمات سے استدلال کرتا تھا۔ عرافت اور کہانت میں بیر فرق تھا کہ عرافت کی بید بھی تحق ماضی کی باتوں سے مرافت کی بید بھی تحق ماضی کی باتوں سے مرافت کی بید بھی تعریف کی گئی ہے کہ حوادثات گزشتہ اور واقعات آئندہ کے مائین اگر کوئی مناسبت، تعریف کی ہے کہ حوادثات گزشتہ اور واقعات آئندہ کے مائین اگر کوئی مناسبت، مشابہت ، اختلاط یا ارتباط خفی ہوتو اس سے استدلال کی بنا پر فیصلہ صادر کیا جائے ۔ [۲۷]

۲ ۔ با تف : سمجھ کبھی اہم امور کا فیصلہ ایس آواز بھی کردیتی تھی جس کے بولئے والے کی صورت غیر مرئی ہوتی تھی ۔ عوا آیہ سمجھا جاتا تھا کہ ہا تف جن یامُر دوں کی ارواح ہیں۔

۱۲ ۔ مشرک : عرب کا سب سے وسیع الاثر فدہب شرک تفایشرک کے معنی ہیں ایک اللہ کو مان کر صفات میں ایک اللہ کو مان کر صفات میں اورول کو اس کا شریک گردا نتا عرب میں زیادہ تراسی عقیدہ کے لوگ سنتے جو اللہ کے ساتھ ساتھ اصنام ، جنات ، فرشتوں یا کو اکب کو الوہیت کی صفات سے متصف کرتے تھے ۔ قرآن میں ہے :

ا ذادعی الله و حده کفوتم وان یشوک به تومنوا (موس-۱۲۰) (ترجمہ: جب الله کا تنجا ذکر کیا جاتا ہے تو تم اس کا انکار کر دیتے ہواور جب اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک کرلیا جاتا ہے تو تم اس پرائیان لے آتے ہو۔)

سا ا ۔ مجول: مجوست ایران کا سرکاری فدہب تھا۔الل ایران کے سامی اثرات سرزین عرب پرکانی گہرے تھے۔ یمن، حضر موت، بحرین، اور جیرہ ان کی حکومت کے براہ راست یا بالواسطہ زیراثر رہے گر ایران کے فدہجی اثرات عربوں پر کم پڑے صرف قبیلہ نی تمیم کے پچھ لوگ مجوبی ہو گئے تھے۔ 1913

ال بال کا خبر تارہ بری قدیم الل بائل کا خب تما۔ بائل کے بدقد یم باشدے بھی مقالات تاریخی ..... ۱۰۸

مای الاصل می تے عربوں میں بالعوم اور یمن کے فیطانیوں میں بالخصوص ستارہ پرتی کا روار دواج تھا۔ بہت ہے بیکل مختف ستاروں کے نام پر قائم تے عربوں نے تما م طبق کاروبار ان ستاروں کے طاق کر منازل قم کے منازل میں طلوع نہ ہواس کا عمل قائم رہتا ہے۔ بیگل نہ صرف یہ کرتشیم زمانہ پراٹر انداز ہوتا ہے بلکہ مربزی ، قبط سالی ، حادثات اور دیگر انسانی اعمال پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے بیل مربزی ، قبط سالی ، حادثات اور دیگر انسانی اعمال پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے بیل اور ایک آئی ہیں آئی ہی آئی گھر ان کے منتقدات کا عربوں پراٹر تھا ہے [۲۷] اگرچہ صابئ عرب میں موجود نہ تھے مگر ان کے منتقدات کا عربوں پراٹر تھا جزائے ہی ہی سے جنال کے بوکنانہ قمر پرست تے [۲۷] بنوکنانہ قمر پرست تارہ زہرہ کا بیکل فرائے منازل لگلی کے کہا ظ سے سات طبقوں میں بنایا گیا تھا۔

10- حنیف : عربوں کے نزدیک حنیف حضرت ایرائیم کا لقب تھا اس لئے انھوں نے دین اہرائیم کو القب تھا اس لئے انھوں نے دین اہرائیم کو صنیفیت کا نام دیا تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ عربوں نے ایرائیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو طاق نسیاں کی نذر کر دیا اور بت پرتی وستارہ پرتی میں جتال ہوگئے۔ اس کے باوجود عرب میں بعض ایسے نیک دل افراد موجود سے جو عاش حق میں جیتاب اور ملت ایرائیمی کے عقائد حقہ کی جبتو میں سرگردان رہج سے [۵۵] آغاز اسلام کے وقت عرب میں تھی کہ عقائد دیا تھی ہو کی تنائل قریش علاش حق میں فیفل قریش علاش حق میں فیفل قریش علاش حق میں فیفل تو انہیں ملت حقی بی کے دائم ن میں پناہ لی گر ملت صنی کے عقائد کے کو واقف نہ تھ باوجود تاش بسیار کے اس دین ایرائیمی کے عقائد واصول عربوں کو سیح طور پر معلوم نہ ہو باوجود تاش بسیار کے اس دین ایرائیمی کے عقائد واصول عربوں کو سیح طور پر معلوم نہ ہو

۲۱۔ بیبور: اگرچہ میرد کا ذہب نسل اسرائیل کا ذہب ہے۔ اور اس کا موطن اصلی ارض کنعان ہے محر عرب میں بھی میرد کی آباد کی تھی۔ بین کے بتابعہ نے میرودیت اختیار کر لی

مقالات تاريخي .... ١٠٩

تھی۔ بنو کنانہ، بن حارث بن کعب اور کندہ کے قبائل میں بھی یہودی موجود تھے۔ بیڑب سے شام تک یہود کے قلع اور منظم آبادیاں تھیں۔ تجاز و تہامہ میں ان کے مفبوط قلع اور تجارتی موجود بنتے۔ خیر، فدک، دادی القرئی وغیرہ ان کی مشہور بستیاں تھیں۔ عربوں کے نہی عقائد سے متاثر بوئے اور انھوں نے بھی عربوں کوا پے عقائد سے متاثر کیا۔ ایک عقائد سے متاثر کیا۔ [24] عرب میں یہود کا ایک فرقہ صدوتی تھا جوعزیر کوفدا کا بیٹا کہتا تھا [24] قرآن کے ای عقیدہ کا ذکراس آیت میں کیا ہے۔ (وقالت المبھود عزیر ابن المله) (التوب

کا۔ عیسائی : سلطنت روم وحبشہ کا سرکاری فدہب عیسائیت تھا۔ شام کی سرحدت پر آباد عرب قبائیت تھا۔ شام کی سرحدت پر اوعرب قبائل نے بالعوم عیسائیت قبول کر لی تھی۔ خسان ہم ، فدن عیسائی تھے۔ عراق میں تنوخ اور تغلب کے قبائل نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ جرہ کے آل منذر میں بھی بعض فرہا زواعیسائی تھے۔ یہاں عیسائیوں کے گرج بھے اور ان کی خاص آبادی تھی یہ عیسائی عبادی کہلاتے تھے۔ طے کا قبیلہ جونجد میں آباد تھا، عیسائی تھا۔ یمن مل نجوان ان عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ خوقر ایش میں بنواسد کے بعض افراد عیسائی تھے۔ عیسائیوں کو عیسائیوں کو کجب کی جانب متوجد کرنے کی خرض سے قریش نے فائد کعبہ میں مریم وصح کی تصاویم بھی رکھدی تھیں ، مارونی اور ملکانی (کیتھولک) فرقے کے عیسائی موجود تھے [20] ان میں سے مارونی فرقے کا خمقیدہ تھا کہ مریم بھی الوہیت میں شریک موجود تھے [20] ان میں سے مارونی فرقے کا خمقیدہ تھا کہ مریم بھی الوہیت میں شریک موجود تھے [20] ان میں سے مارونی فرقے کا خمقیدہ تھا کہ مریم بھی الوہیت میں شریک موجود تھے [20] ان میں سے مارونی فرقے کا خمقیدہ تھا کہ مریم بھی الوہیت میں شریک

يا عيسىٰ بن مريم أ انت قلت الناس اتخادوني وامى الهين من دون الله (الماكرة] يت ١١٢)

(ترجمہ: (اللہ یو چھے گا) اے بیسیٰ این مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟۔)

قرآن يس بكفرقد يقولى كاعقده يقاكم كال فداب-

مقالات تاريخي ..... ١١٠

لقد كفرالذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم (ماكره ٢٥٠) (ترجمہ:ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جو رہے کہتے ہیں کہ الله صرف سے بن مریم ہے۔)

مکانی اورنسطوری میہ کہتے تھے کہ خدا تین میں تیسرا ہے قر آن میں ان کے عقیدہ کا ذكريوں كيا گيا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد (١٠٠٥-٢٥) (ترجمہ: وہ لوگ کا فر ہو گئے جو پہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔)

## حواشی:

[1] سيدسليمان ندوى: ارض القرآن مطبوعه دار المصنفين اعظم كره هرا 19 ج اح الما ١٠٤١-١١٦

[۲] جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی مطبوعه دارلهلال مصر <u>۱۹۵۸ء</u> ح اص ۳۳ مجمود شکری أ لوى ، بأوغ الارب مطبوعه دارالكتاب العربي مصر ١٣٨٢ ع حاص ١٥

[٣] ابوعبدالله زوزني: شرح المعلقات السبع مطبع مصطفيٰ بإلى حلبي مصر٥ يرساجيص ١٣٦١

[۴] الطاف حسين حاتي: مسدل حالي ،مطبوعه اردوا كيثري سنده كراجي ، ١٩٥٤ء من ١٧

[4] بنی: تاریخ عرب، (انگریزی) مطبوعه نیویارک ۱۹۵۸ءص ۸۷

[٢] ايضاً وبلوغ الارب ج٢ص٢٨٦

[4] عبدالكريم شهرستاني: الملل والنحل، مطبوعه مصطفيٰ بابي طبي مهرا ١٣٨١ ع ٢٥ ٢٥ ٢٣٠

[^] الملل والخل، ج من ٢٣٧ و بلوغ الارب ج من ١١١١

[9] بلوغ الارب ج عص ٢٠٠٧

[10] الينأج عص ٣٢٠

[11] قبیلہ بنوعمرو بن بر بوع کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی مال ایک چرمیل تھی جس ہے ان کے

مقالات تاريخي ..... ١١١

ب نے شادی کی تھی قبیلہ جرائم کے بارے ش داستان تراثی گئ ہے کدان کا باپ ایک فرشت قا جے نافر مانی کی پاواش میں زمین پر چینک دیا گیا تھا مشہور جا الی شاعر عبید بن ابر مس کا میدواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفر شام کے دوران میں ایک مرد شجاع سے اس کی طاقات مولی جو پیاس سے ب حال تفااس نے اے پانی بلایا اور اپنی راه لی واپسی براس کا اورث م مورکیا وه سنسان میابان میں سرگرداں تھا کہ مردشجاع کی قوت ہے جو دراصل جن تھا اس کا اونٹ مل میا اور وہ اس برسوار مو كرچىم زدن ميں بيں مرحلے كى طويل مساخت مطے كركے اپنے مكم پینچ مميا ( بلوغ الارب ٢٥ ص ۱۳۵۰ ۳۲۸ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۵۵\_ ١٢٦٦ ارض الاقرآن، ج٢ص١٠١\_ [١٣] عبدالملك بن بشام: السيرة النويية مطبوعه مطفى بالبي طبي معر، ٥ هما جيرة امل ٩٠٤٨

[١٦] ارض القرآن، ج عص ١١١ . [١٦] السيرة النويه جاص ١٨٠٤٠

[2] ابوالفدا: المخضر في اخبار البشر مطبوع جينيه مصر، ٥ سامين اصا٠١

١٩٦٦ ارض القرآن، ج٢ص ١٣٠ ۱۸۱۷ ارض القرآن، ج۲ص۱۱۱

[17] ارض القرآن، ج ٢ص ١١٥،٩١١ ۲۰۰] ارض القرآن، ج۲م ۱۲۳

[27] ارض القرآن، ج عص ۱۸۹،۸۸۱،۹۸۱

[٢٣] ابن بشام ج اص ١٨٠٩٨٠

[٣٣] ابن جريرطبري: تاريخ الرسل والملوك، مطبوعه دار المعارف معر، الاواج خ ٢ ص الا

[20] يا توت حموى: مجم البلدان ، مطبوعه سعادت معرا ( 19 م ع عص ٣٢٢

إيم] مجم البلدان ،ج ٣ ص ١٢٢ ٢٦١] مجم البلدان، ج عص ١٥٦

. [79] تاریخ الرسل والملوک ج۲م ۱۳۱ ۲۸۱ مجم البلدان، ج ۴س ۱۲۵

[اس] معجم البلدان ج٢ص٥٠١

[٣٠] ارض القرآن ج٢ص ١٨١ [٣٣] السيرة النوبيج اص ٨٨

[mr] السيرة النوبية اص ٨٩ [20] السيرة النوبيج اص ٨٨-٨٩

[٣١] معجم البلدان ج عص ١٥٦

مقالات تاريخي ..... ۱۱۲

[۳۷] آل عمران آیت ۹۷ والبقره آیت ۱۲۷ والملل واتحل ج ۳۳ م۳۳۳ ۳۳۳ [۳۷] السیرة اللوبین اص ۱۹۰۱، ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۳۸۰ [۳۸] ارض القرآن ج۲م ۱۹۷

[۳۹] واکثر محد میداند: عبد نبوی می نظام حکرانی ، مطبوعه مکتبدا برایید، حدر آباد دکن (باردوم) ع- ایم ۵۵ میم ۵۸

[40] عربوں کا قاعدہ بیرتھا کہ ہرتیسرے سال ایک تیرهویں مہینہ کا اضافہ کردیتے تھے جو ذوالحمہ اور محرم کے درمیان ہوتا تھا اس کا اعلان فی کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ یہ اضافہ شدہ مہید حرام نہ ہوتا تمااس لئے اس کی وجہ سے تین حرام مہینوں ( ذوالقعدہ ، ذوالحجہ اور محرم ) کانتلسل ٹوٹ جاتا ہے ام مہینوں کی تعداد پوری کرنے کے لئے آئندہ مبینے یعنی صفر کوترام قرار دیتے تھے جو عام حالات میں حرام مهیزشد تمانی کے متعلق ارثراد باری ہے (انسما المنسسی زیادہ لی فی الکفر بصل به الملين كفر وايحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطنوا عدة ماحرم الله فيحلواما حوام الله ) بیٹک نی کفریس اور ترتی ہے جس سے کفار گراہ ہوتے ہیں وہ اس حرام مہینہ کو کسی سال طلل كريسة بن اوركى سال حرام تجمعة بين تاكدالله نے جومينة حرام كے بين ان كى كنتى يورى كر لیں پھراللہ کے حرام کے ہوئے مہینہ کو طال کر لیتے ہیں (الملل والنمل ج ۲ ص ۲۴۸\_السيرة النوبين اص ٣٥ مرذ وتى :الا زمنه والامكندج اص ٨٨ \_ ٩٠ ، القرآن ، سورة توبيآيت ٣٧\_\_ [٣١] قريش كا قاعده قما كه جنك ،سفر،شادى، بياه ،ختنه، تغير،ديت، كنوس كي كهدائي ،وفن واثبات نب کے امور در پین ہوتے تو اینے معبود اعظم جہل کے یاس سو درم اور ایک قربانی کا جانور لے كر جاتے اور ان چيزوں كو فال فكالنے والے شخص كو ديتے اور اس سے فال فكالنے ك استدعا کرتے جم فخض ہے متعلق فیعلہ جا ہے اس بت کے سامنے کرتے اور کہتے اے امارے معبود میدفلال ابن فلال ہے ہم نے اس کے بارے میں ایبا ارادہ کیا ہے اس لئے اس کے متعلق كى بات فا ہركرد، چرفال والے سے كہتے كه فال فكال دووه جوفال فكاليّاس يرعمل كرتے۔ فال کے مقصدے ہمل کے پاس سات پیالے تھے جن میں سے ایک پر (دیت) دوسرے پر

#### مقالاتِ تاريخي ..... ١١١٣

(ال ) اور تيرك ير (نبير) چوت ير (تم من س) يانجين ير (مجول النب) چيد ير (تمہارے غیرول میں سے) اور ساتویں پر (پانی یا چشمہ ) تحریر تھا اور اس مضمون کی برچیاں ان بیالوں بررکھی ہوتی تھیں حسب ضرورت متعلقہ بیالوں سے قال ٹکالی جاتی تھی۔ (السیر ة النبرین ح ص ١٢٠،١٢١ و بلوغ الارب جسم ٢٢،٧٢) ١٨ ملل والخلص ٢٨ م ١٣٢٦ السيرة النويدج اص١١٢ [٣٨] السيرة النوبيج اس٨٣ [40] السيرة النوبية اس ٨٩،٨٨، الوغ الارب ج٢، ص ٢٠٠ وج ٣، ص ١٧ [٢٦] تاريخ الرسل والملوك ج عص ١١٠ [يم] السيرة النوبية حاص ٨٥ [ ٨٨] الملل والخلص ٢ص ٢٣٨، اياون يا اوْنْي كو " بلية " كمت تصرف كر بعد بهي اي جلا بھی دیتے تھے۔، بلوغ الارب ج ۲ص ۳۰۷ [ ۵۲-۲۹] بلوغ الارب ج ۲، ص ۳۲۰، ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰ ( بالترتيب ) ٣٦٥\_٥٦] بلوغ الارب ج٢م،٣٠٠ ١٠٠٠، ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ و١٩٥، ١٩٥، ٣١٩٠، ٣١٩٠ (بالترتيب) ر ۵۷<sub>۲</sub> بلوغ الارب ج ۲**م ۲**۰ [۵۸] ایناج ۲ ص ۳۲۱ [۵۹] بحيره وغيره كى تعريف ميس شديد اختلافات بي محرتمام تعريفون كا ماحصل يمي ب كركشت ا ولا د کی بنا پر او ٹنی کو پچھ مراعات دیدی جاتی تھیں ،اوراس کے علاوہ ان جانوروں کی حیثیت بتوں کے چڑھادے کی ہوتی تھی اوران کواحر آیا آزاد کر دیا جاتاتھا (بلوغ الارب جسم ۲۰۰۰) [ ۲۰] سائبر کی تعریف میں بھی اختلافات میں بداون یا اوٹی بتوں کے بروہتوں کوبطور نذرد یے ماتے تھے (بلوغ الارب جسم سے) [ ١١] وصيله كي بهي مختلف تحريفين بن (بلوغ الارب ج ١٣٥٠) ٢٦٢١ ايناج سم ٢٦٨ (١٦٣) اليشاج على ٢٨٨،٢٨٣،٣٤٠

## Marfat.com

مقالات تاريخي ..... ۱۱۳

(۲۵) ایناج س ۱۲۱

ا ٢٢ م بنوغ الارب ج ١٩٥٠

. .

[22] بلوغ الارب ج مص ٢٣١

[44] ابن حزم فلا برى القصل في ألملل والا جواوالخل بمطبوعه مصر كاسلاه حتي اص 99

[29] ارض القرآن ج عص ٢٠٨،٢٠٧\_

(ماہنامہ بینات، کراچی • ک<u>واہ</u>)

000

مقالات تاريخي ..... 110

# نظام خلافت کا تاریخی ارتقاء (ازااھ تا سماھ ین آغازے مہداموی کے اعتام تک)

اسلام کے نظام سیای سے ہماری مراد نظام خلافت وامامت ہے۔ہم اپنی بات چیت کواس تک محدود رکھیں گے اور اس کے بعد عہد بجد کے تطورات و تغیرات سے بحث کریں گے۔ یہاں بیوش کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سیای عمل سے اصول اخذ کریں گے۔ یہاں بیوش کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم سیاست کاری کواس کے پیکر میں ڈھالئے اور اپنی جانب سے اصول موضوعہ قائم کر کے عمل سیاست کاری کواس کے پیکر میں ڈھالئے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم امت مسلمہ کے تعال اور ہرعبد کے سیاسی اعمال واوضاع سے اصول مستدید کرنے کی امکانی معی کریں گے۔

قرآن مجیدی ظافت سے متعلق کوئی کمل ضابطہ اور جامع اصول موجود نہیں ہیں، اور یہ کوئی تجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید انسانوں کے اظافی اور ان کے عقائد وعبادات کی تغزیبہ اور تزکیہ اور ایک صالح معاشرہ کے قیام کے لیے تازل کیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ایک اعلٰ وارفع معاشرہ کا انسرام وا تظام ہے۔ یہ معاشرہ ایما ہو جہاں محاسن اظافی کی آبیاری کی جاتی ہو اور جہاں لوگ سمح عقائد اور معاشرہ ایما ہو وہ مائد کے اصول پر کار بند ہوں۔ یہ معاشرہ ونیا میں ہملائی (معروف) کو پہنے اور برائی (منزک) کو روکنے میں سرگرم ہوائل ایمان اس کے لیے ذمہ وار ہوں اور ائل عالم کے اعمال وافعال پر شاجر معدل میں ہوں [ا]۔ یکی سبب ہے کہ تر آن مجید میں ظیفہ کے اعمال وافعال پر شاجر معدل کی والوں کے اوصاف، محکومت، اس کے محکموں

مقالات تاریخی ..... ۱۱۲

وغیرہ کے متعلق کوئی بلاواسطہ ذکر نہیں ہے۔ اُن قر آئی آیات سے جوایک صالح معاشرہ کے قیام کے متعلق نازل ہوئی ہیں، ہم کچھ قواعد اور اصول ضرور متدبط کر سکتے ہیں، اور چونک ایک صالح و کارگز ارمعاشرہ کے بارے میں اسلام جو کچھ جا ہتا ہے، اس میں'' سیای قوت'' مجى شامل ہے، اور وہ اس ليے كداس كے بغير كى بھى محاشرہ كى بقاء ممكن نہيں ہے۔ يول قرآن مجید میں ہمیں ساست کاری کے اصول ال جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو دوسرے حیوانات کے مانند یا بنداور بے اختیار نہیں پیدا کیا ہے۔ گراس کے ساتھ ہی اسے بہت زیادہ بااختیار بھی نہیں بنایا ہے۔ اسے عقائد صححہ ادر محاس اخلاق برعمل ہیرا ہونے کا یابند بھی کیا گیا ہے اے بیا نقلیار دیا گیا ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے اینے معاملات کو سرانجام دے اور اینے لیے ایک عادلاند نظام سیاست کاری وضع کرے۔ سیاست کاری کی تاریخ انسانی ارتقاء کی تاریخ کے تابع ہے۔ اس بناء پرابیامکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو کسی مخصوص اصولِ سیاست کاری کا یا بند کردیتا اور وہی اصول ہر دوراور ہر حال میں نافذ العمل قراریا تا۔ بیرحقیقت ہے کہانسان جو پہلے تھا وہ آج نہیں ہے اور وہ حیبا آج ہے، کل ویسانہیں رہے گا۔ چونکدانسانی معاشرہ ترقی پذیر ہے اور اس کی تاریخ تغیریذیری اورخوب سےخوب ترکی تلاش کی طویل اورغیرمختم داستان ہے، اس لیے اگراسلام ایک مخصوص نظام حکومت ومملکت پندره سو (۱۵۰۰) سال پیبلمتنعین کردیتا، تو تمام انمانی تر قیاں رک جاتیں اور تہذیب وتدن کا ارتقام مکن ندر ہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کاری کے نظام کے وضع کرنے کا اختیار اسلام نے اینے ماننے والوں کو دیا ہے[۲]-اس طریقہ سے نوع انسانی کو بہت ہے فوائد حاصل ہوئے ، مگر اس کی خام خیالیوں اور بشری کرور یوں ہے کچھ نقصان بھی پہنچے۔ ہماری تاریخ کے طالب علم کویہ بات بخو بی معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیقہ کے وصال کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلا اختلاف ای مئلهٔ خلافت و جانشینی رسول میلیند ہے متعلق بید اہوا۔ اور یہی وہ سب ہے اہم مئلہ تھا جو بعد میں اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب تھبرا [۳]۔ یہ ابتدائی سیاس

## Marfat.com

مقالات تاریخی .....

اختلافات، سیاسی احزاب کی صورت بیس فلا ہر ہوئے اور مخصوص سیاسی اہواء واغراض رکھنے والے لوگ ایک ' حزب' یا گروہ کہلائے۔ گرجلد ہی سیسیاسی دھڑے بندی فدہبی فرقد بیس بدل گئی۔ اور اپنے کو دوسروں سے متاز کرنے کی کوشش بیس مفروضہ وحزمو ہما ختلافات پیدا کیے گئے۔ فروش خازعات کھڑے کرکے اپنے علیحدہ تشخص کے لیے جواز پیدا کیا گیا۔ پھر بندرت کا ان فروعات کو اصول بیس تبدیل کردیا گیا، اور انہیں اسلام کے اساسی ارکان وعقا کہ بندرت کا ان فراد دیا گیا ہی اور انہیں اسلام کے اساسی ارکان وعقا کہ سے مماثل قرار دیا گیا ہی ہے۔ گئے ڈ' تو حید باری'' پر بھی حرفی وفرضی اختلاف رائے کا اظہار کیا گیا۔ محز لہ اور ان کے تخالفوں نے ذات و صفات باری تعالیٰ کی نظری بحثوں کو جزو ایمان بنا کر تخفیر وتھلیل کے نقرے صادر کرنے شروع کیے اور نو بت تی و غارت گری تک پین تھا۔ گئی۔ [۵]

قصہ خصر جناب رسول اللہ علی کے وصال کے فورا ہی بعد سلمانوں میں تین (۳) گروہ بن گے ، جن میں ایک گروہ آنسار مدیند کا تھا، جس میں زیادہ تر قبیلہ فزر ہ کے سربر آوردہ لوگ سے ، دوسرا گروہ حضرت علی کے حامیوں کا تھا، جس میں بنو ہاشم اور بنوعبر مناف کے بچھ افراد شامل سے اور تیر ااور سب سے بڑا گروہ مہاجر بن کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اسابقون الاولون مہاجرون سحابہ کی ظافت کے لیے بڑے پرزور ولائل دینے پڑے اور ایک مدل بحث کے بعد ان کے استدلال کو سقفہ بنی ساعدہ میں حاضرا محاب نے بنام کیا اور اس کے بعد ان کی احتدان کے استدلال کو سقفہ بنی ساعدہ میں حاضرا محاب نے بیکر صدیق کو) فلفے منحب کر کے ان کی بعت کر لی [۲] ۔ صحابہ کرام کے اس تعالی سے بیہ برصدیق کو) واضح اور طے شدہ حکم موجود بات بابت بابت ہوتی ہے کہ اسلام میں بعض لوگ اے بارے میں کوئی واضح اور طے شدہ حکم موجود بیس ہوتی ہے کہ اسلام میں بعض لوگ اے نے فاعدان کی وراد ہے تھے اور اے بنو ادر اس بنو انسار مدید کو بات کے نام دورات کے نام ندہ حضرت علی کا تی بجھتے تھے۔ وومرا گروہ خلافت کے لیے انسار مدید کو حق دار اسے جن نو دار بحت تھا۔ تیس اسلام کو ایک مرز و ماوئ فراہم کیا تھا۔ تیسرا کروہ خباتی تھا۔ تیسرا کروہ خباتی تھا۔ تیس اند بین کی دور جہاج تھا، جو سبقت الی الاسلام، جاں شاری اور جاں فشائی کے باعث الشد کے باعث اللہ کو دور جا کروہ جاں فائی کے باعث اللہ کو ایک فراہم کیا تھا۔ تیسرا گروہ حماج یہ دور جہاج یں حقاد کو ایک فراہم کیا تھا۔ تیسرا گروہ حماج یہ حق تھا۔ تیس اللہ کو ایک فراہ م کیا تھا، جو سبقت الی الاسلام، جاں شاری اور جاں فشائی کے باعث اللہ کو ایک فراہ کیا تھا۔ تیسرا اللہ کو ایک فراہ کیا تھا۔ تیسرا اللہ کو ایک فراہ کیا تھا۔ تیسرا کو دورات کی دور جاں فرائی فرائی کے باعث اللہ کو ایک فرائی کیا تھا۔ تیسرا کیا تھا، جو سبقت الی الاسلام، جاں شاری دورات کی دور جاں فرائی کیا تھا۔ تیسرا کر دورات کر دورات کی دورات کی دور کیا کر دورات کی دورات کی دور کیا کیا تھا۔ تیسرات کی دورات کی دورات کی دور کیا کیا تھا۔ تیسرات کی دور کیا کر دورات کی دورات

مقالات تاریخی ... ۱۱۸

کے دین کی تائید ونفرت میں تمام امحاب سے بڑھ کرتھا۔ بہ گروہ اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانی دیے، جناب رسول اللہ علیہ کی سب سے زیادہ نصرت و تائید کرنے اور ا کابر قریش ہے تعلق رکھنے کے سب، امت کی امامت اور رسول اللہ علیق کی نیابت و حانشینی ( خلافت ) کا سب ہے بڑھ کرمشحق خیال کیا جاتا تھا[ ۷ ]۔ یہاں ہم بہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت خلافت کے موقع پر کوئی الیا مئلہ در پیش نہ تھا کہ امت میں سے کون سے افراد امامت کے بارے میں رائے دینے کے مجاز ہیں اور انہیں امام و خلیفہ کے تقرر کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ بات قریب قریب حتی ہے کہ سقیفہ بی ساعدہ اورمبحد نبوی میں انتخاب امام وخلیفہ ہے متعلق پہلے سے کوئی طے شدہ اصول موجود نہ تھا، بلکہ بیسیدنا ابو بکرصدیق کا اجتہادتھا جے صحابہ کرام نے قبول کیا ادریوں اصول اجماع کے تحت ان کا تقرر جائز قراریایا۔ یوں حالات پیش آ مدہ کے تحت امام وخلیفہ کا تقرر اجتہاد ے طے پایا اور انصار کے ایک نمائندہ حضرت سعد بن عبادہ کی سوائسی صاحب نے اس ا پخاب ہے اختلاف نہ کیا جہاں تک حضرت علیٰ کا تعلق ہے، تو ایک روایت کی رو سے انہوں نے بیعت عامہ کے موقع پر دومرے اصحاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی۔ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد خلیفة الرسول کی بیت کی [۸]۔لیکن کسی معتبر تاریخ ہے ان کے ادعاء خلافت کا پتانہیں چلتا۔ان کے دعویٰ خلافت کی داستان بعد کے وضاعین کے ذبنوں کی پیدادار ہے۔ بلکدروایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض حضرات کے مشورہ پر اپنی خلافت کے بارے میں جناب رسول الله عليقة ہے دريافت كرنے ہے بھى يہ كہدكرا نكار كرديا تھا كہ اگر آنخضرت منالقه منع فرما دیں گے تو خلافت انہیں کبھی نہال سکے گی ۹۶ اس طرح بعد میں انہیں بیت علیف ا ظافت کی پیش کش کرنے والوں کو بھی مختی ہے انہوں نے ڈانٹ ویا تھا۔ [ ۱۰ ]

بہر کیف انعقادِ خلافت وامامت کے سلسلہ ٹیں میہ پہلا اختلاف تھااور حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کسی پہلے سے مطے شدہ اصول کے تحت نہیں ہو کی تھی ۔ گر اس میں بھی اجتہاد و

مقالاتِتاريخي ..... 119

ا جماع کا اصول ضرور کا رفر ما تھا جمہور الل اسلام کے نزد یک اجماع متند ہے اور اس کے جمع ، شرعیہ ہونے پر ان کا اتفاق ہے [اا]۔ ہر چند کہ بعض مسلمان فرقے اجماع کو جمت شرعیہ نہیں مانتے ، مگر ان کا اٹکار محض ہوائے نفس اور تحکم ہے ، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

ساھ یں اسلام کے نظام سیاست کاری نے ایک قدم اور آ مے برهایا، اور حضرت ابوبكرصديق كمرض موت بيس خلافت كاستلدايك بار پهرا شامد مورخ كبير ، جوبن جرم طبرى اور دوسرے مورخین کے بیان کے مطابق انہوں نے حضرت عمر فاروق کوا پنا جانشین مقرر کیا۔ واقعہ بدہوا کہ آپ نے مفرت عمر فارون کی نام زدگی پر صحابہ کرام میں سے ارباب حل وعقد ے مشورہ کیا، اور دلائل سے اپنی جائشنی کے لیے ان کوموز وں تر، اصلح وامثل ثابت کیا۔ بعد ازال آپ نے صحابہ کرام کے مجمع سے جو، اُن کے دولت کدہ کے باہر اکٹھا ہوگیا تھا، خطاب فرمایا اور منصب خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق کا نام پیٹ کیا۔ تمام اصحاب نے آپ کی رائے سے انفاق کیا اور یوں سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا انعقاد ہوا [۱۲]۔ قاضی ابوالحن علی الماوردي كے خيال ميس يرانعقاد، ولى عبدى كى ايك صورت تھا اور اس سے انہوں نے اس کے جواز کی سند بہم ہبنیائی ہے[۱۳] ۔ لیکن اگر غورے دیکھا جائے ، تو ' استخلاف عر ' میں ول عبدى يا نام زدگى كاكوئى شائبتك ندتها، بلكه ايك طرح كا انتخابي طريقة بى افقيار كيا عمياتها، کیونکہ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین میں سیدنا ابو بکرصدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کی شخصیت سب سے نمایاں اور ممتاز بھی اور ان کے ہوتے کسی اور کے ابتخاب کا سوال ہی نہ تعا [الا] ، چنانچه جب ادباب عل وعقد كے سامنے خليفة رسول في ان كانام ميش كيا توسجى في ان کے فضل والمیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور صرف حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے ان کی امثلیت ادرادلویت کے اعتراف کے ساتھ ان کے مزاج کی قدر بے فق کاؤکر کیا (انسے فیسه غِلظے نَّا)۔ اس پر حفرت ابو بکر صد اِنَّ نے فرمایا کہ '' چونکہ بھے میں تری ہے، اس لیے عر میں قدرے کتی ہے، مرجب میں نہ ہول گا تو ان کے مراج میں نرمی پیدا ہوجائے گی'۔اس ے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جمعی مطمئن ہوگئے [10] محقیقت بیہ ب کدا کندہ ہونے والے مقالات تاريخي ....

ظیفہ کا نام ظیفہ حال نے عام و خاص اسحاب کے سامنے فیٹ کیا، جو سرف ایک طرح کی جو یہ تھی، ہی نے اس تجویز کی تائید و تو یش کی اور جنمیں اس سے پچھ اختلاف تھا، وہ بھی دولائل کے بعد اس سے متنق ہوگئے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت مسلمانوں پر مسلط نہیں کی علی بلکہ اس پر اکا برصحابہ سے مشورہ کیا گیا اور عامة المسلمین سے اس کی تائید و تو یُش کرائی گئی اس کے بعد اس کا اعلان کردیا گیا، جبکہ ولی عہد کی ایک جرکت لوگوں پر محض قرابت داری کے زیر اثر مسلط کردی جاتی ہو اور اس بی امت کا اختیار غیرا ہم و غیر موثر ہوتا ہے۔ ہم کے زیر اثر مسلط کردی جاتی مورق کا ذکر کریں گے جس سے ہمارے معروضہ کی تھد یت موروش کی قلد یق مرید ہوگی۔ قدم ختم حضرت عمر فاروق کی خلافت عام منظوری کے بعد منعقد ہوگی لہٰذا الما وردی اور دوسرے سیاسی مفکرین کا یہ دوئی ورست نہیں ہے کہ اسلام بیں یہ ول عہدی کا آغاز تھا، اور دوسرے سیاسی مفکرین کا یہ دوئی ورست نہیں ہے کہ اسلام بیں یہ ول عہدی کا آغاز تھا، اور دوسرے سیاسی مفکرین کا یہ دوئی ورست نہیں ہے کہ اسلام بیں یہ ول عہدی کا آغاز تھا،

سیدنا عمر فاروق کے بعد ایک بار پھر سنلہ خلافت زیر بحث آیا کہ است کا امام و خلیفہ کے مقرر کیا جائے۔ جب زقمی ہونے کے بعد ان کے زندہ در ہنے کی امید تم ہوئی تو ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے جائشیں کا فیصلہ کردیں۔ چنا نچہ ای غرض سے حضرت عمر فاروق نے متاز صحابہ (بقیہ عشرہ مبشرہ) ہیں سے چھ (۲) حضرات کی مجلس شور کی مقرر کی کہ بیا صحاب اپنے ہیں سے کی ایک کو خلیفہ نتخب کرلیں۔ بقیہ، عشرہ مبشرہ ہیں حضرت سعید بن زید عدوی بھی شامل تھے، گر چونکہ وہ حضرت عمر فاروق کے برادر عم زاد اور برادر نبتی بھی تھے، اس لیے اپنے قرابت دار ہونے کی وجہ سے خلیفہ رسول نے آئیں مجلس شوری میں شامل نہ کیا آتا ہاں کا میکل فظام 'ولی عہدی' کے خلاف ایک قوی دلیل ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ ان سے بید دو است بھی کی گئی تھی کہ وہ اپنے الاق بیٹے فقرت عبداللہ بن تمرّکو اپنا جائیں نامزد کردیں مگر انہوں نے اس تجویز کو یک سرمستر دکردیا ہے اے۔ یوں نظام و لی عبدی کے انکار پر بدایک اور دلیل ہے۔ بہرکیف یہ چھ (۲) افراد جنہیں محضرت عمر فاروق عبدی کے کئیل شوری کے انکار پر بدایک اور دلیل ہے۔ بہرکیف یہ چھ (۲) افراد جنہیں محضرت عمر فاروق نے کبلی شوری کے انکار پر بدایک اور دلیل ہے۔ بہرکیف یہ چھ (۲) افراد جنہیں محضرت عمر فاروق نے کبلی شوری کے کا کان کے لیکور نامزد کیا، حضرات عبدالرحمٰن بن عوف، عثان بن عفان،

مقالاتِ تاريخي ..... ١٢١

علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم تقے۔ یہ لوگ امت محمد بیا کے نہایت متاز افراد تقے اور ان بیس سے ہر شخص خدمت اسلام اور مثالی کردار کے سبب منصب امامت وخلافت کا تمام افراد سے زیادہ اہل اور مستحق تھا۔ ان میں سے کی ایک کو حضرت عمر فاردق کا جائشین ( ظیفہ ) اور مسلمانوں کا چیٹوا (امام) مقرر کیا جانا تھا۔ (۱مام )۔ مقرر کیا جانا تھا۔ ا

کافی بحث و تحیص اور عامة المسلمین سے استعمواب رائے کے بعد معفرت عثان کی بن عفان رضی اللہ عنہ کوظیفہ منتجب کرلیا گیا۔ اور تمام مسلمانوں نے بلاکسی اختلاف کے ان کی بیعت کرلی الیا۔ اور تمام مسلمانوں نے بلاکسی اختلاف کے ان کی بیعت ، بعد از ان بیعت و طریقوں سے ہوئی۔ پہلے ''بیعت خاصہ' لینی ارکانِ شور کی کی بیعت، بعد از ان ''بیعت عامہ'' یعنی عامہ 'کسلمین کی بیعت ، تم بجا طور پر جمجت بیں کہ یطریقہ معفرت ابو بکر صدیق کے طریقہ انتخاب سے مختلف نہیں ہے ، کوئکہ و ہاں بھی پہلے مقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی ''بیعت عامہ'' کوئی اور اس کے بعد معبد نبوی میں ان کی ''بیعت عامہ'' کا انتقاد ہوا۔

خلفاء راشدین کے انتخاب کے بید دونوں طریقے (بینی انتخاب حضرت ابو بکر صدیق و انتخاب حضرت ابو بکر صدیق و انتخاب حضرت عثان کا طریقه اور انتخاب حضرت عمر فاروق کا دوسرا طریقه )
''افتیار و انتخاب' کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور ان میں نامزدگی اور و لی عہدی کا کوئی تصور کار فرمانہیں ہے، بلکہ''انتخاب و افتیار'' کی روح جلوہ گر ہے اور''ا ہما گا امت'' کے اصول پر اس کی اساس استوار ہے۔

کین مجلس شوریٰ کے رکن کی حیثیت سے ان حضرات کی نا مزدگ سے یہ بات کھل کر سانے آگئ کہ ان اصحاب کی موجودگی میں کسی دوسر ہے مخص کو ایام وظیفہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخ سے گو واضح نہیں، لیکن بطریق استقرام یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ مجلس شوریٰ کے ان ادکان کو منصب خلافت کا مشتق ترین ہخض نہیں، تو کم ازکم اس پر کسی کو منصوب و فائز کرنے کا مجاز ضرور بہجتی تھی، اور اس میں وہ تن بجانب بھی تھی۔ [۴۰]

متالات تاريخي ... ۱۲۲

امیرالموشین حضرت عثان کی شہادت کے ساتھ سیای کشش اور اقتدار کی رسکتی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس خلفشار کی صدائے اختثار اسلامی تاریخ کے بیشتر اووار میں سنائی و یق ہے۔ حضرت عثان کی شہادت کے ساتھ امت جمدید کیا کے اقداد اتفاق کا شیرازہ بحر گیا اور اختلاف و تشت کا ایک غیر مختتم سلسلہ شروع ہوگیا۔ اجناد (جند، نوبی چھاؤنیاں) میں متیم مقاتلہ ایک دوسرے سے دست وگر بیاں ہوگے، جس سے اسلام کا نظام سیاست خت متاثلہ ایک دوسرے سے دست وگر بیاں ہوگے، جس سے اسلام کا نظام سیاست خت متاثلہ ہوا، لامرکز یت بڑھنے گئی اور عربوں کی ''مرکز گریز'' فطرت دوبارہ جاگ افخی۔ اس لامرکزیت کو اس سانحہ سے کافی تقویت بہم کپنی ، جب یہ بینے سے دار الخلاف کو فر شقل کر دیا

قصد کوتاہ حضرت عثمان کے خلاف مدینہ پر باغیوں کی بورش کے باعث، اس 
''شہر نج'' میں انار کی اور نراح کی بدترین صورت پیدا ہوئی، اس سے فائدہ افحا کر شہر
(الممدینة المنبویة ) پر باغی قاتلین عثمان قابض ہو گئے۔ شہر کے بیشتر باشندے حالات کے جہر کے میب بے اس ہوگئے اور شہر کا پیش ہوگئے۔ شہر کے بیشتر باشندے حالات تاور نہ ہو سکے۔ اس ہنگا مہ خیز فضا میں امت کے امام اور نج کے خلیفہ کے تقرر ونصب کا مسئلہ بڑی شدت سے اٹھا۔ ''ار باب حل وعقد'' بے اختیار سے،''ار کان شورگ'' بے اس مسئلہ بڑی شدت سے اٹھا۔ ''ار باب حل وعقد'' بے اختیار سے، ''ار کان شورگ'' بے اس علی کی بیعت خلافت عمل میں آئی اور رمول الشفی کے چوشے ہدایت یافتہ جانشین (خلیفہ ماشکہ) مندشین خلافت میں خلافت سے متعلق تاریخ میں بالکل فیم منشبط اور ژولیدہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ ہم اس انجھی ہوئی گشی کو سلجھانے کی کوشش کریں منضبط اور ژولیدہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ ہم اس انجھی ہوئی گشی کو سلجھانے کی کوشش کریں کے اعراد اس سے ایک '' قاعد کو کھا۔'' افذ کریں گے۔

جییا کہ معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عند کی شہادت کے پانچ (۵) دن بعد ذوالحجہ۳۵ ھے آخری ہفتہ میں حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت کی بیعت کی گئی تگر و نیائے اسلام کے تمام مراکز نے متفقہ طور پر انہیں فلیفہ تشلیم نہیں کیا اور ان کی بیعت ہے لوگوں کی

مقالات تاريخي . . ١٢٣٠

معتدبه تعداد نے تخلف کیا۔ بیعت نہ کرنے والوں کا بیاستدلال تھا کہ خلافت کے انعقاد کے لیے ارباب وحل وعقد لینی نخبہ مہاجرین وانصار کی رضامندی ضروری ہے، جب کہ مجرمول کے ٹولے نے ایک سازش کے تحت مدینہ ہر تبضہ کرکے خلیفة اسلمین (حضرت عثانًا) كوشهيد كرديا اور حفزت على كومنصب برفائز كركے ان اصحاب سے جويدينه ميں مقيم تھے جرا ان کی بیعت کرائی[۴۳]۔خود خفرت علیؓ نے مدینہ پر باغیوں کی چیرہ دی اور اپنی بلى كا اظهاركى موقعول يركيا [٢٣] - يه بات درست بك باغيول كوفو لو ووقل عثمانًّ میں ملوث تھے، امام اور خلیفہ کے امتخاب کا کوئی حق نہ تھا، یہ بھی درست ہے ا کا ہر محاب میں سے کچھ سے باغیوں نے زبروی بیعت لی تھی،مثلاً حضرت طلحه وحضرت زبیررضی الشعنهما سے بزورشمشیر بیعت لی گئی [۲۵]، تاریخ کی مبھی شبادت ہے کرمدیندہی میں موجود محالیہ کرام کی اکثریت نے حضرت علیٰ کی بیعتِ خلافت برضاء ورغبت کی تقی، بی بھی حقیقت ہے كه حضرت عثانً كي شبادت ك بعد بقيد اركافن شوري مين حضرت على فمايان اورمتاز ته، سبقت الى الاسلام، عبد رسالت ميس اعلى حربي خدمات اوراييز سے پہلے مينون خلفاء ك ادوار میں اینے صائب مشوروں کے باعث وہ امامت مسلمین اور خلافت نبوییا کے سب ہے زیادہ اہل اورمستحق تنے ۔حضرت علیٰ کے استحقاق خلافت کو ان کے مخالفوں نے بھی تشلیم کیا تها اورانهیں انعقاد خلافت مے طریقہ و نیز قصاص خلیفہ مظلوم (حضرت عثمانٌ) میں تاخیر پر اعتراضات تھے[۲۷]۔ حضرت علیٰ بوجوہ قصاص عثمان نہ لے سکے او رسای منظر کے بندر ت تبديل ہونے كى وجد سے وہ انہيں لوگوں يراعماد كرنے ير مجبور ہو كيے، جو تمل عمان میں گلے گلے رو بہ ہوئے تھے، مثلاً مالک اشتر نخی، مجمدین الی بکر، عمروین انحق ، کناندین بشرکیبی دغیرہ[ ۲۷]۔ان سب باتوں کے باوجود امت محمد بیٹنے انہیں خلیفہ راشد، امام و جبتد تسليم كيا اورانبيل كے انداز جبال بانى كوخلافت راشده كالسلسل قرار ديا، سوجمبورك زد یک وی امام برق میں [ ٢٨] \_ ببر کیف ساری صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس بتید رینیج بن که حفرت علی کی خلافت میں بھی انتخاب کا عضر غالب ہے، کیونکہ مسلمانوں مقالات تاريخي ....

کی بڑی تعداد نے ان کی بیعت کی تھی اور اس بیعت سے تخلف کرنے والوں (متخلفین) کی تعداد کم تھی 1797۔ یول ایک تیسرا طریقتہ انتخاب وجود ش آیا، جو کس صورت میں ناجائز نہیں تھا، بلکدا کڑیت کی حمایت و بیعت کے باعث حضرت علیؓ کی خلافت جائز اور خلافت راشدہ کا تشکس بی تھی۔

خلفاء راشدین کے انتخاب کے ان تینوں طریقوں میں شوریٰ کا اصول کارفر ما ہے اور بھی تمین طریقے اسلامی سیامی نظام کی اساس میں۔ لینی حضرت ابوہر صدیق اور حضرت عثان کے انتخاب کا طریقہ، حضرت عمر فاروق کے انتخاب کا طریقہ اور حضرت علیٰ کے انتخاب کا طریقہ۔

مہم بیں امیر الموشین علیٰ کی شہادت کے بعد اس نظام میں بندری تبدیلی واقع ہونے لگی۔ جن لوگول نے حضرت علیٰ کی بیت ہے تخلف کیا تھا، ان میں امیر شام حضرت معاوییر سب نمایاں اور اہم فوجی قوت کے مالک تھے۔شام کے لوگوں نے حضرت علی کی مجھی بیت نہ کی اور وہ قصاص عثانؓ کے مطالبہ پر ڈٹے رہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت معاویة کی سای و عسکری قوت میں اضافہ ہوتا گیا اور جلد ہی مصر پر بھی ان کا قبضہ ہوگیا[۴۰]۔ بعدازاں انہوں نے حضرت عل کے متبوضات پر چھاپے مارنے شروع کیے۔ آخر کار م مم ميم مين ايك معامده ك تحت ان مرحدي جمزيول كے سليلے بند ہو گئے [اس]، يهال بديات بھي ذہن نشين كرليني حائي كم حضرت معاوية عبد فاروقي سے شام ميں مختلف فوجی عہدوں پر فائز تھے اور عہد عثانؓ کے اختیام تک وہ پندرہ (۱۵) سال ہے وہاں کے والى اور حاكم تتھے۔ وہ ايك منظم ومستعد فوج، ايك اعلى نظم حكومت اور ايك عظيم سياسي توت کے مالک تھے۔ والی شام کی حیثیت میں وہ رومیوں سے بڑی و بحری جنگوں میں مسلسل مرگرم رہتے تھے اور ان کی زیر کمان افواج ، عراتی افواج سے زیادہ مستعد، جنگ آ زما اور منظم تھیں۔اس بہترین فوج کے کمان دار ہونے کے باد جود حضرت معادیث نے حضرت علیٰ ک حیات میں خلافت کا کوئی دعوئی نہیں کیا اور امیر شام ہی کہلائے۔انہوں نے حضرت علیٰ ک شہادت کے بعد میں بیٹ المقدی میں اپنی ظافت کا اعلان کیا [۳۲]۔ بول می کے اور ایک می اور ایک می اور ایک می اور ایک می خان دیائے اسلام میں تمام تر اختلاقات کے باو جود ایک می ظیف حضرت علی رہے۔

حضرت علی کی شہادت کے بعداہل کوفدنے ان کے صاحب زادہ جناب حسن کی خلافت کی بیعت کرلی[۳۳]، بول کیلی بار دنیائے اسلام میں بیک وقت دوخلفاء برسر اقتدار آئے اور دونوں ہی آمروناہی تھے۔حضرت حسن کی خلافت، اگر جد صرف چند ماہ ربی ، گروہ اسلام کے نظام ساس پرغور کرٹنے والوں کے لیے بری اہم ہے۔ اول تواس لیے وہ اہم ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی جائشنی وظانت کا وہ پہلا واقعہ ہے، دوم یہ کہ ایک ہی وقت میں حضرت معاویہ شام ومصر کے امیر وخلیفہ تھے اور حضرت حسنٌ عماق وخراسان ے، یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کے دومراکز اقتدار ایک ہی وقت میں قائم ہو گئے ۔حضرت حسن کے مخضر عبد خلافت کی تیسری اہمیت اس امرکی دجہ سے ہے کہ خلافت کے دو دعو ہداروں میں صلح ہوگئ اور ایک سخت شورث و اختشار کے بعد رہے اثنانی ا<u>۴ ہے</u> میں حضرت معادید کی خلافت کی بیت کر لی گئی جس سے اتحاد و آشتی کا دور شروع ہوا، جو حضرت معاوید ك ٢٠ ه من وفات تك باتى ربا، اس ليه اس سال (٢١ه م) كو جارى تاريخ من امام الجماعة " لعنى اتحاد و الفاق، امن وسلامتي اور توسيع وقوت كا سال كها حميا ب [٣٨]-ببرحال ہے ہے کے اواخر سے ایم ہے کے اوائل تک اسلام کے نظام سیاسی میں جوخلل درآیا تھا، وہ دور ہوگیا، ہر چند کہ اے عسکری طاقت سے دور کیا گیا جو ستحن نہ تھا۔

جب حضرت معاویت کی خلافت کا اعلان کیا گیا، تو شام ومصر کے تمام مسلمانوں نے ان کی بیعت برضا و رغبت کرلی، ای طرح تجاز ( مکدو مدیند) میں بھی ایک معتدب جماعت نے ان کی خلافت کو تشکیم کرلیا۔ ارباب حل وعقد کی اکثریت ان کی بیعت پر متنق تقی اور ان میں منصب خلافت پر فائز ہونے کے اوصاف و شروط بدرج کا تم موجود تھے۔ اس معترت حسن کی خلافت سے دست بردادی اور اہل حراق کی بیعت کے بعد وہ مقالات قاریخی ..... ۲۲۱

ونیائے اسلام کے امام وظیفہ ہو گئے۔ ان کے ظیفہ مقرر کیے جائے میں انتخاب واختیار کا خالب عضر موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مید امر بھی قائل لحاظ ہے کہ یہاں'' اقد از' '' بیعت'' سے مقدم ہے، جبکہ اسے مؤثر ہونا چاہئے تھا۔ اس طرح حضرت معاویہ کا طریقتہ انتخاب، پہلے تینوں طریقوں سے مختلف ہے، لیکن ان کی خلافت پر امت مسلمہ کے اتفاق ہے، بیتوں طریقوں سے مختلف ہے، لیکن ان کی خلافت پر امت مسلمہ کے اتفاق ہے، بیتوں طریقوں ہے وہ جائز طریق ہے۔ اور یہ انتخاب بحثیت امام وظیف، جائز اور شوروی ہے۔ اور یہ انتخاب خلیفہ کی چوشی صورت ہے۔

اس کے بعد اسلام کا نظام سیاست کاری ایک نی صورت حال سے دو چار ہوا۔

الاہ چین حفرت معاویہ نے اس خیال سے کہ ان کی وفات کے بعد امت محریہ کی کی انتظار کا شکار نہ ہوجائے ، اپنی زعدگی میں ہی اپنے بڑے جیئے کو، جس کی سب سے بڑی فضیلت بیتی کہ دو ظیفہ کا فرزند تھا اور شامی عربوں کی عصبیت و جمایت آسے حاصل تھی ، اپنا ولی عہد بنا دیا۔ اس ولی عہدی کی ونیائے اسلام میں کوئی قابل ذکر مخالفت نہ ہوئی اور ارباب مل وعقد نے ، اسے شلیم کرلیا۔ صرف مدینہ کے چار مستاز بزرگوں نے اس کی خالفت کی اور اس سنت شیخین کے خلاف تھی ہوایا۔ یہ حضرات تھے عبدالرحیان بن ابی برصد میں ،

کی اور اس سنت شیخین کے خلاف تھی ہوایا۔ یہ حضرات تھے عبدالرحیان بن ابی برصد میں ،

عبداللہ بن عمر فاروق ، عبداللہ بن زیبر اور حسین بن علی رضی انڈ عنیم ۔ حضرت معاویہ ان محضرات کو ولی عبدی کر نید پر چشفق کرنے کی غرض سے بغض تشی مدینہ آئے اور ان حضرات سے اس مسئلہ پر بات جیت کی ، مگر اپنی تمام تر ذیات ، حلم و تد ہر کے باوجود وہ ان لوگوں کو سے اس مسئلہ پر بات جیت کی ، مگر اپنی تمام تر ذیات ، حلم و تد ہر کے باوجود وہ ان لوگوں کو سے اس مسئلہ پر بات جیت کی ، مگر اپنی تمام تر ذیات ، حلم و تد ہر کے باوجود وہ ان لوگوں کو سے اس مسئلہ پر بات چیت کی ، مگر اپنی تمام تر ذیات ، حلم و تد ہر کے باوجود وہ ان لوگوں کو حضرت معاویہ گوشت میں ان میں ان عمل ان کا کا کا حضرت معاویہ گوش ان میں ان

ان چار (۴) حضرت کی مخالفت نہایت اہم تھی کیونکہ تجاز میں بالخصوص اور و نیائے اسلام میں بالعوم ان کوان کے قائل احرّ ام آبائے کرام کی وجہ سے بڑی عزت ک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کبار صحابہ میں سے اکثر کی وفات اور بعض کے پس منظر میں چلے

مقالات تاريخي . . ١٢٤

جانے کے باعث بیاوگ، کہ عبدِ عثانی تک صغار صحابہ ایس شار ہوتے ہے اب اشرافیہ کے ارکان، صاحبانِ وائش و بیش اور ارباب بست و کشاد سمجھ جاتے ہے۔ بید حضرات ند مرف یہ کہ خانوادہ صدیق، ، فارد تی وعلوی کے نمائندہ ہے، بلکہ دینہ و کہ کے انسار، جہاج بن اور قریش کے متنذا ور پیشوا بھی تھے۔ اس کے ملاوہ عالم اسلام میں آئیں '' نہی عصبیت'' بھی بڑی صد تک عاصل تھی۔ اس بناء پر بید کہا جاسکتا ہے کہ اہل تجاز، جو دنیائے اسلام میں اب بڑی صد تک عاصل تھی۔ اس بناء پر بید کہا جاسکتا ہے کہ اہل تجاز، جو دنیائے اسلام میں اب بھی اب کی ولی عہدی پر راضی نہ تھے۔ آئیس راضی نہ کرنے کی وب سے، بیعت بربید کا مقصد، کر مسلمان انتشار کا شکار نہ ہوں، پورائیس ہوا۔ ہمارے کی وج ہے، بیعت بربید کا مقصد، کر مسلمان انتشار کا شکار نہ ہوں، پورائیس ہوا۔ ہمارے اس خیال کی تا نیہ خلافت بربید میں رونما ہونے والے سانحات سے بھی ہوتی ہے اور اس کی

بہر کیف انعقاد خلافت کی روایت میں اکٹریت کو جوکلیدی حیثیت حاصل تھی، اس نامزدگی اور ولی عہدی میں بھی اسے برقر اررکھا گیا۔ اور امت تحدیدی بھاری اکثریت کواس ولی عہدی اور اس کے نتیجہ میں خلافت عجے انعقاد پر حضرت معاویۃ کے تذہر کے سبب کوئی اعتراض نہ ہوا۔

ظیفد کی زندگی میں اس کے ولی عہد کی بیعت سے موروثی نظام حکومت کا آغاز اور منصب خلافت میں کرویت وقیعریت کی پیوند کاری کردی گئے۔ یہ ایک صورت حال محتی جو اسلام کے نظام سیاست کارئی کے بالکل الث تھی اور سعت خلفائے سلف سے کی طور پر بھی ہم آ جنگ نہ تھی۔ اس امر کی نشاند ہی اس زمانہ میں کردی گئی تھی۔ چنا نچہ جب حضرت معاویہ پر بیدی ولی عہدی کی بیعت کے سلسلہ میں مدید آ ہے، تو الل مدید کے نمائندہ کی حشیت سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے دوٹوک لفظوں میں کہا کہ ہمارے نزد کید انتقاد خلافت کے وہی طریعے معتبر میں جنہیں حضرات شیخین نے افتیار کیا تھا اور نزد کید انتقاد خلافت کے وہی طریعے معتبر میں جنہیں حضرات شیخین نے افتیار کیا تھا اور ان کے علاوہ کی اور طریقہ کو سلمان کی صورت میں تجول نہ کریں گے [۲۸]۔ یوں اسلای نظام خلافت کے تاریخی ارتقاد میں ایک نیا مفعر وافل ہوگیا یعنی خلیفہ کی زعری میں میں اس کا مقالات تقاریخی ہیں جن خلیفہ کی زعری میں اس کا

جائیں (ولی عبد) نام زوکر دیا جائے اور امت سے اس کی بیعت بھی لے لی جائے، تا کہ ظیفہ کے انقال کے وقت کوئی انتشار نہ پیدا ہو اور ولی عبد کو ایک نئی بیعت سے مندنشین ظلافت کر دیا جائے۔

اس طریقہ کی تمایت میں سب ہے تو کی دلیل بددی جائتی ہے کہ ایسا کرنا امت میں اختثار کو رو کئے کے لیے ضروری تھا۔ گر بہ کہ '' ولی عہد' خلیفہ ' وقت کا بیٹا ہی کیوں ہو '' تقو گا'' کی بنیا و پر'' ارباب حل وعقد'' کے مشورہ اور اجماع امت کے ذریعہ، کیوں نداس کی نامزدگی عمل میں لائی جائے۔ جومفکرین نظام ولی عبدی پر حضرت عمر فاردق ؓ کے استحلاف ہے استعلاف کے ساتعدلال کرتے ہیں، اگر ان ہے اتفاق کرلیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اختلاف امت کے خوف سے حضرت معاویہ کو سنب صدیقی پرعمل پیرا ہو کر کی ''اصلی'' و اختلاف امت کے خوف سے حضرت معاویہ کو سنب صدیقی پرعمل پیرا ہو کر کی ''اصلی'' و مشارت عمر بن عبد بنانا چاہیے تھا۔ این خلدون کے خیال میں میمکن نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبد العزیرؓ نے قاسم بن مجمد بنا ابی برصدیق کو اس بنیاد پر اپنا جانشین نامزد کرنا عبابی تقارات کے خیال میں عبد العزیرؓ نے قاسم بن مجمد بن ابی برصدیق کو اس بنیاد پر اپنا جانشین نامزد کرنا عصبیت' بنوامیہ کے سواکسی اور کو حاصل نہ تھی اور اس کے علاوہ کسی کی نامزدگی شخت اختشار کا سب تھی [19]۔

قصد کوتاہ رجب و ابھے ہیں جناب معاویہ نے نبتا طویل عمر پاکر انتقال کیا اور ان

کے حب انظام ان کا فرزند اول یزید بن معاویہ دشتی ہیں مند آرائے ظافت ہوا۔ تمام

دنیائے اسلام ہیں اس کی بیعت کی گئ اور کہیں جبر ہے، کہیں رضا ہے یہ مرحلہ بیعت انجام

پایا۔ جیسا کہ صفحات گزشتہ ہیں عرض کرچکا ہوں مدینہ کے چار اصحاب سے بزید کی مخالفت کا
خطرہ تھا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحب زادہ حضرت عبد الرجمان و فات

پاچکے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے کخر امت صاحب زادہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عند نے

ہا چکے تقے۔ حضرت عمر فاروق کے کخر امت صاحب زادہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عند نے

اپنے کواس مناقشہ ہے الگ کرلیا اور کہدیا ''امت جس شخص کی بیعت پر راضی ہوگی وہ بھی

اس کی بیعت کرلیں گے' [۴۴]۔ یوں بزید کی بیعت خطرہ تھا۔ چنا نچہ بزید کے تھم سے امیر

علی اور حضرت عبد اللہ بن زبیر ہے تی اختلاف کا خطرہ تھا۔ چنا نچہ بزید کے تھم سے امیر

مدید ولید بن عتبہ بن الی سفیان کواس بات کی خاص طور سے ہوایت کی گئی کہ ان صاحبولی سے وہ ضرور بیت لے، مگر بوجوہ ان دونو ل حضرات نے یزید کی بیت نہ کی اور مدید ہے۔ مکہ چلے گئے [۴۸]۔اس طرح جس متوقع خطرہ کے چیش نظر پزید کی اپنے والد کی حلین حیات ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا، وہ ٹلائیس، بلکہ بڑے شدو مدسے سر پرآ گیا۔

محرم الم بيد من حراق كے مقام كر بلا ميں حضرت حسين الله يزيد كے حق ظافت كے خلاف اور اپنى خلافت كى جدوجيد ميں اپنے مقی مجر جاں شاروں كے ساتھ كو فيوں كے ہاتھوں شہيد كرد يئے گئے [۲۳] ۔ ان كی شہادت اسلام كی تاریخ كے نهر امير الموشين على مرتشل كے سے ہے ۔ وہ جگر كوشيز رسول حضرت فاطمة الز جرا الله كے فرز ندول بند، امير الموشين على مرتشل كے سبط اصنى، رسول اكر م كے عزيز نواسے تھے۔ ان كی شہادت نے اسلام كے نظام سياتى پر اسنے كہر نوش چھوڑ كے ، اور بعد كے حوادث پر اس حادث فاحد كى مجرى جماب ہے۔ جن لوگوں كے ہاتھوں سے الميہ ظہور پذير بروا أنهيں شايد اس بات كا اعدازہ ند تھا كہ ''خون حسين'' اسلام كى ذہبى و سياسى تاريخ هكے ليے الميہ عظيم الميہ ثابت ہوگا اور اس كے بوے دورت اثرات مرتب بول گئے'۔ [۲۳]

یزید کی ظافت کے دوسرے بوے نخالف حضرت عبداللہ بن زییر کی تمایت میں اہل مدینہ نے اور کی جمایت میں اہل مدینہ نے اور کی بیت فتح کردی اسے منصب ظافت سے ظلع کردیا اور اس کے ظاف علم بناو ب بلند کردیا ۔ یزید نے ان لوگوں کو افہام وہم کے ذریعہ خالفت سے باز رکنے کی کوشش کی ناکا می کے بعد شامی افوائ نے مدینہ پر جملہ کردیا ۔ ذوالحج سالاجے میں مدینہ کے باہر '' واقعہ کر کہ ،' پیش آیا ، اہل مدینہ کو فکست ہوئی اور کشت و خون کے بعد مدینہ پر یزید کی حکومت بحال ہوئی [۴۴] ۔ شہر نی پر مدینہ الرسول پر بیچملہ اسلام کے لیے بڑا افسوی کی حکومت بحال ہوئی [۴۴] ۔ شہر نی پر مدینہ الرسول پر بیچملہ اسلام کے لیے بڑا افسوی ناک فاہت ہوا۔

اس کے بعد شامی افواج نے مکہ کا رخ کیا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیر ید کے ظاف خروج کیا تھا۔ محرم ۱۲ جے بیل افواج شام نے مکہ کا محاصرہ کرلیا اور ابن مقالات قاریخی ...... ۱۳۰۰

زیر سے جنگ شروع ہوگئ جس کے نتیجہ میں خانہ کعبہ آتش زنی کا شکار ہوگیا۔ اس محاصرہ کے دوران میں بی بزید نے رقع الاول ۱۲ میر میں انتقال کیا اور شامی افواج مکدے واپس چلی گئیں۔ [۳۵]

یزید کے دور حکومت کے بیتین واقعات لینی شہادت حمین ، جنگ جرہ اور حصار کمہ اسلام کی سیای و فدہی تاریخ میں بڑے دور رس نتائ کے حال جات ہوئے سما بھی انہیں کی سے سماھے تک کے نو (۹) سال کہ اسلام کے نہایت پرآشوب ماہ و سال ہیں انہیں کی صدائے بازگشت ہیں۔ بیز مانہ دنیائے اسلام کے تفرق و تشت کا عبرت انگیز مرقع ہے اور اس مرقع خول ریز و نفاق بیز میں ہاری سیاست کاری کی جو تصویر نمایاں ہوتی ہے وہ حد درجہ تاریک ہے ، فیضل مین مُذہبی ہے۔

ریج الاول ۱۳۲ میں بزید کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا ، کہ ولی عهد سلطنت تھا سربر آرائے خلافت ہوا۔ معاوید بن بزید بن معاوید کی بیعت صرف عالیس ولوں تک قائم ربی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے برتقریر کی:

''لوگو! میں نے تمہاری امارت وقیادت سے متعلق بہت خور کیا، اس کے نتیجے میں فیص نے خود کو اس بار کے اٹھا میں نے خود کو اس بار کے اٹھا نے اور اس ذمہ داری کو سرانجام و بینے سے عاجز و نا تو اس پایا۔
میں نے تمہاری امارت کے لیے ابو بحر صد این کی سنت پڑ کمل کر کے عمر فاروق کی اجاع میں چھاصحاب کی، عمر فاروق کی اجاع میں چھاصحاب کی شور کی مقرر کردوں، جو اپنے میں سے کی کو امام وظیفہ چن لے، لیکن جھے ایسے چھافر او بھی نیل سکا ہے کہ خود کو اس بارعظیم سے سبکدوش کر لوں اور میں نیل سکے ۔ اس لیے میں نے بید فیصلہ کیا ہے کہ خود کو اس بارعظیم سے سبکدوش کر لوں اور متمہیں بیدا ختیار دے دول کہ جے جا ہوائی امامت و آیادت کے لیے چن لو''۔

یہ کہہ کرنو جوان ابولیل معاویہ بن بزید قصرامارت میں چلا گیا اور پھروہاں ہے مر کر بی نکلا۔ بیقتریں سنت شیخین کی تا نمیر مزید وقویثل کرتی ہے [۲۸]۔

اس طور سے ۱۲ ج میں ونیائے اسلام بھرایک نی صورت حال سے دو چار ہوئی۔. مقالات تاریخی ..... ۱۳۴۱

کین اب ونت بہت آ گے جاچکا تھا، یہ دَور اُس دَور ہے بہت مخلف تھا جو آنخضرت مالکے کے وصال کے وقت تھا۔ اس وقت رسول اللہ کے تربیت یا فقہ صحابہ کرام کی بہت بوی تعداد اوصاف امامت وخلافت سے متصف تھی ، نیز اس زمانہ میں اسلامی ریاست سادہ اور سای عمل غیر پیچیده تفا۔ اُس زمانه میں الی مشکلات نه تفیس جیسی کسی ۱۳ پیر میں پیدا ہو پھی تھیں ۔ اب پہلے کی طرح صرف مدینہ ہی ارباب حل وعقد کا مرکز نہ تھا، بلکہ ان کی بردی تعدا دنومفتوحه ممالک کے برانے اورنو آبادشہوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ان شہوں میں عراق میں کوفیہ و بھرہ،مصرمیں فسطاط اور شام میں دمشق،حمص،فلسطین، اردن اورقنسرین کے ''ا جناد'' (فوجی حِماوَنیاں) تھے۔ ہر چند کہ مدینہ بھی ایک'' جند'' تھا، گر اس کی اہمیت دوسر \_ے''اجناد'' کے مقابلہ میں بہت گھٹ گئی تھی۔ ایک تو حضرت علیٰ کے زمانہ میں دارالخا! فت کی منتقل کے باعث، دوسرے واقعۂ حرہ کی تباہ کاری کے سبب اور تیسرے معاثی وسائل کی کم یالی اور اقتصادی و سیاس اہلاء کے منتبح میں بڑے پیانے برآبادی کے انخلاء اور''ا جناد'' میں منتقلی کی وجہ ہے۔اس لیے اب بڑسماعدہ کے مقینے میں جمع ہو کرنہایت سادگی ہے خلیفہ متخب نہیں کیا جاسکتا تھا۔اب بدلے ہوئے حالات کا بیا قتضاءتھا کہ تمام مراکز ہے لوگ ایک جگہ جع ہوکر، اور وہ مقام مدینہ ہی ہوسکتا تھا، اصول شوریٰ کے مطابق خلیفہ کا انتخاب كرليتے \_گرانيا كرنامكن نەتھا، كيونكه بيراسلامى سياست كارى كا ايك چھيا ہوانقص تھا، جواس موقع پر ابھر کر سامنے آیا، اور یہاں کوئی ایسا گروہ یا ایسے اصول موجود نہ تھے، جو اس مسلد کو حل کرنے میں مد و معاون ہوتے اور ان کے مطابق مناسب قدم اٹھائے جاتے ۔ کبار صحابہ کے بعد ایس شخصیات بھی نگاموں سے اوجمل موتی جار ہی تھیں جن برسب لوگ بلا اختلاف منق ہو سکتے تھے۔ یوں اسلام کا نظام سیاست کاری ایک الی مشکل صورت عال سے دوچار ہوا، جواس سے پہلے اے بھی چیش ندآ کی تھی۔اس کے نتیج میں دنیائے اسلام ٢٨ هي ٢ عير يحي تك نو (٩) سال برزين انتشار اورطوا نف الملوكي كاشكار دي په وه دَ ورتها جب ایک عجیب معاشرتی تبدیلی وجود پس آچکی تمی به ظفاء را شدین مقالات تاريخي ....

کے آخری دّور اور بنوامیہ کے اواکل عہد میں جو غیر عرب اقوام (عجمی)''اجناد'' خصوصاً کوفہ ویصرہ میں آباد ہوگئی تھیں، ان کا اینا ایک شائدار ماضی تھا، وہ پڑھے کھیے اور ایک فکری ورثے کے امین بھی تھے [42]، جبکہ وہ عرب قبائل جوان کے ساتھ انہیں'' اجناد'' میں آباد تھے، ان کی اکثریت بے پڑھی لکھی، اجڈ اورشوریدہ سرتھی۔عراق میں بینو آ بادعرب بیشتر يمني تنے اور فتنهُ ارتداد میں ملوث بھی رہ چکے تنے [ ۴۸ ] ، ان سب کو قابو میں رکھنے کے لیے سيدنا عمر فاروق محفرت معاويةً يا زيادين الي سفيان جيسے نابغهُ روزگار نتظمين كي ضرورت تھی۔ ایسے حضرات کی عدم موجودگی میں بیاوگ بے سری فوج اور شتر ب مہار کی طرح تنے\_انہیںء بوں کوفوجی اقتدار حاصل تھا۔لیکن دینی علوم پر غیرعرب مسلمانوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ مگر حکومت کے معاملات میں آئیس کوئی خاص عمل دخل حاصل نہ تھا۔ اس لیے ان شپروں میں جو''مرکز اطاعت'' قائم ہوا، وہ'' دوعملیٰ' کا شکار ہوگیا، کیونکہ جونو جی اقتدار کے ما لک تھے، وہ عموماً وینی علوم ہے دور تھے اور جو دینی علم کے ماہر تھے، وہ دینوی اقتدار ہے بہت حد تک محروم تھے۔اس صورت میں ارباب حل وعقد کی تعیین جوئے شیر لانے سے کم نہ تھی ، کہ توت بے علم اور علم بے قوت دونوں ہی انہدام معاشرہ کا باعث میں اور انضباط کے ليے قوت وعلم دونوں كى كيجائى ضرورى ہوتى ہے-[49]

عبد زیرنظر میں دنیا کے اسلام میں جو''اجناد'' تنے، اُن کو''فو بی قوت'' کا مرکز ، اور نظامِ سیاس کی تکوین وقعین میں اساس حیثیت کا ما لک مجھنا اور ہر سیاس تبدیلی میں انہیں کوکلیدی اجمیت کا حالل خیال کرنا جا ہیئے۔

مدید اگر چہ ایک جند کی حیثیت سے پہلی جیسی مرکزیت کا مالک نہ تن اوراس عبد میں اس کی اہمیت بہت کم ہوگئی تھی، پھر بھی اسے اس بناء پر اہم خیال کیا جاتا تھا کہ وہ تین بڑے نیائی گروہوں لینی مہاجرین، قریش اور انسار کا مشتقر ، مہیط ومرکز تھا۔ اس کے علاوہ دین کا علم ای شہر میں تھا، رسول اکرم علیہ الصلوق والسلام کی احادیث ای شہر میں تھیں اور مہاجرین وانسار کہ اسلامی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی تھے، ان کی نسلیں بھی ای شہر سے تعلق

مقالات تاريخي سمس

ر کھتی تھیں ، ای لیے مرکز سیا کی وفو تی نہ ہوتے ہوئے بھی اور عظیم اہلا کے باوجود ، پیشمر بیزی ا بمیت کا ما لک تھا۔ اسلامی دنیا کی اشرافیہ اور اولا دمحابہ گا ایک معتد بہ گروہ میمیں رہتا تھا اور دین کے علم کے حصول کی غرض سے لوگ بہیں آتے تھے۔[00]

عراق ( کوفد و بھرہ) میں نسلی گروہوں کے ساتھ نظریاتی گردہ بھی وجود میں آ چکے تھے۔ ان میں کوفہ کے ' معیعانِ علی ' اور بصرہ کے ' نخوارج ' نمایاں ہیں۔ مراق خصوصاً بعره مين ايك تيسرا'' كلامي'' وعقلي گروه ، كه سياست مين ايك مخصوص نظريه ركهما قها، اور مذہب کے مفاملات میں عقل کی کارفر مائی کا قائل تھا، "معتزلہ" کہلاتا تھا۔معتزلہ حریت فکر کے دائی تھے اور اپنے سیای و ندبی افکار کو بڑی جرأت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش كرتے تنے، كيكن "اعترال" كا يد بودا الجي كم زور اور نثوونما كے ابتدائى مرطے ميں تھا[۵]۔اس طور سے عراق میں عربی ، عجمی کشکش ، قبایلی عصبیت اور فکری ونظری اختلافات

عهد زير نظر بيس شام بي عربول كي اصل قوت كا مركز تفاليكن يهال جي شالي عرب کے بنومصر اور جنو بی عرب کے بنو قحطان، بلکہ زیادہ درست تعبیر کی رو سے شالی عربوں کے قبیلہ تضاعد کی شاخ بنو کلب اور شالی عربوں کے بنومھڑ کی شاخ بنوقیس کے قبائل ، ساہی و تباکل مفادات کی خاطر مختلف ٹولیوں میں بے ہوئے تصاوران کے اس افتراق سے سیای مهم جواورا قتدار کے متلاثی حسب دل خواہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ بیرقباکل منافرت بعد میں شامی عربوں کے زوال کا سب سے بردا سبب ثابت ہوئی۔[۵۲]

جب معاويد بن يزيد بن معاويه ظافت سے وسمروار موكيا [۵۳]، تو ان تمام مرا کز میں نہ تو کمی قتم کا رابط تھا اور نہ ان کے اہواء واغراض مکیاں تھے،اس لیے سب نے اسية اپناطور برالگ الگ قدم اشايا بعره من خوارئ نه ، كوفه من هيعان على نه ، تجاز میں خلافت راشدہ کے احماء کے حامیوں نے اس سیای انتظارے فائدہ افغانے یا اگر حن ظن ہوتو اس اختثار کوختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ای طرح شام میں کلبی وقیسی

مقالات تاريخي

قائل نے اپنے قبائل مفاد کی حفاظت کی خاطرافقد ارکی سرکتی میں حصر لیا، شام کے قیسی اہل جاز کے ہم نوا ہو گئے اور وہاں کے کلبی اموی خاندان کے حالی و ناصر ۵۳۳]۔ دوسری جاز کے ہم نوا ہو گئے اور وہاں کے کلبی اموی خاندان کے حالی و ناصر ۵۳۳]۔ دوسری مجدالگ بنا کی [۵۲]۔ یوں دنیائے اسلام میں اختیار، افتر ان اور لا سرکزیت کا فقد در آیا۔ اس کا نتیج سے ہوا کہ نو (۹) سال تک بیک وقت چار دو یویدار ان خلافت منصب خلافت پہ بہت کہ واس کے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے، جن کہ تی کہ تی کہ موقع پر بھی، کہ اسلام کی اہتا عیت اور مسلمانوں کی کیے جبتی و اتحاد کا مظہر ہے، مسلمانوں نے چار (۲) مختلف وطور وال کا مظہر ہے، مسلمانوں نے خار (۲) مختلف پر چوں سے اور چار (۲) سیای قائدین کی امارت میں فریضہ نے اور ایسان تا کدین کی امارت میں فریضہ نے اور ایسان تا کدین کی امارت میں فریضہ نے اور ایسان تا کدین کی امارت میں فریضہ نے اور ایسان والوں وضوائط کی عدم موجود گا گا۔

شام میں قیبی قبائل بضاک بن قیبی نہری (قرشی) کی قیادت میں حضرت عبداللہ
بن زبیر کے حامی اور مجازی گروہ کے ہم نوا تھے۔ بنو کلب جن کا قائد حسان بن ما لک بن
بحد ل کلبی تفاوہ ابن زبیر کا سخت مخالف اور نتیجۂ اموی حکومت کی بازیا بی واستقرار کے لیے
کوشاں تھا۔ اس کی وجہ سے مروان بن حکم نے اس گروہ کی قیادت قبول کی، ورنہ وہ ابن
الزبیر کی بیعت کرنے پر آمادہ تھا۔ اموی گروہ میں مزیدا سخکام کی غرض سے یہ فیصلہ کیا گیا
کہ حکمراں مروان ہو، اس کا ولی عہد و جائشین بزید اول کا بیٹا خالد ہو جو بنو کلب کا نواسہ تھا،
ماد کے بعد عمر و بن سعید اموی کو ولی عہد دوم نا مزد کیا گیا، جو مروان کا عم زاد اور داماد تھا
اور ایک باصلاحیت فوجی قائد اور بہاور سپائی بھی تھا [ ۵۸]۔ یول ''اموی پار اُن' یا حزب
امور میں بہلی بار ایک ساتھ ایک سے زائد'' ولی عہد'' کی نا مزدگی کا طریقہ رائے ہوا، جس
اموی میں بہلی بار ایک ساتھ ایک سے زائد'' ولی عہد'' کی نا مزدگی کا طریقہ رائے ہوا، جس
سے بعد میں انتخار اور بدمزگی میں اضافہ ہوا۔ قصہ کوتاہ شام پر افتد ار حاصل کرنے کی غرض
سے قبی وکلی عربوں یا زبیری واموی احزاب میں دشق میں مروان بن حکم کی قیادت میں
سے قبی وکلی عربوں یا زبیری واموی احزاب میں دشق میں مروان بن حکم کی قیادت میں
سے قبی وکلی عربوں یا زبیری واموی احزاب میں دشق میں مروان بن حکم کی قیادت میں
سے تی کا میں اموی خلافت کا استقرار ہوگیا، مگر اس خاندان کے سفیانی گھرانے کے بحائ

مقالات تاريخي ..... ١٣٥

مروانی گھرانے میں اور بعد کے تمام اموی خلفاء اس گھرائے سے تعلق ک مرح رابط نے ایے عبد کی تاریخ اور اس دور کے فرقی اوپ پر بوے کے ہیں [89]، جن کا بیان مارے موضوع سے خارج ہے۔ دوسری جانب عرب ( تجاز و یمن ) اور بھرہ کے لوگوں نے امام وظیفہ کی حیثیت ے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرلی۔ ابن زبیر نے معروشام سے بھی اپنی بیعت لیل حابی مرحمرو بن سعید کے ہاتھوں ان کی افواج کو فکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن خراسان میں ان کی بیت کر لی گی اور کوفد میں بھی لوگول نے ان کے ہاتھ پر بیت کر لی۔ یوں معروشام ك علاوه ايك مختفر عرصه ك لي تمام اسلامي ونيان ان كي خلافت كوتسليم كرك "فظام شوروی' کی تائید و توثیق کردی[۲۰] مگر بیسوال جواب طلب ہے کہ کیا این و بیڑنے خلافت راشدہ کو بحال کیا؟ کیا ان کا انتخاب اجماع و اختیار امت کے ذریعہ ہوا؟ **اور کیا** انہوں نے انہیں اصول جہاں بانی کو افتقار کیا جو مثلاً سیدنا عمر فاردق کے اسوہ سے ثابت ہیں؟ یہاں بی بھی کہا جاسکتا ہے کہ کیا اُس عبد کے درگوں اوضاع واطوار میں ایہا کرناممکن بھی تھا؟ کہنے والے بیرجمی کہہ سکتے ہیں کہ ابن زبیر کے قول وعمل میں تعناد تھا اورمشہور اموی قائدروح بن زنباع جذای نے مہرا بھی تھا۔ ۲۱۱

تیرا گروہ هیوان علی کا تھا، جے کوفداور اس کے توالع میں کائی قوت حاصل تھی۔
اس عہد کے انتشار سے الل کوفد نے بھی فائدہ افھانے کی کوشش کی، ان کے متنق الخیال مور کردیا تھا[۱۲]،
اس عہد کے انتشار سے اللہ بن زبیر نے کوفد پر قبضہ کر کے اپنا گورز (والی) مقرر کردیا تھا[۱۲]،
اس زمانہ میں جناب سلیمان بن مر دخوا گئ کی قیادت میں کوفد کے معزز مین نے حمایت حسین شد کرنے پر بخت ندامت کا اظہار کیا اپنی اس تلطی پر توب کی اور تاریخ میں ''الخواہوں'' کے نام سے شہرت پائی کے فود کے چھ بڑار اشراف شیعہ نے شام پر حملہ کرنے اور قاتلین حسین کو کیفر کر دار تک بہنچانے کی فرش سے ہاتھ میں شامی افوائ سے ''مین الوردہ' کے مقام پر جملہ کی اور دکاست کھائی [۱۲]۔ التواہون کے کوفد کے افق سے بہلتے ہی مخار بن ابل مبید

Marfat.com

مقالات تاريخي .... ۲۳۱

ثقفی کوموقع مل گیا، اس نے شہر سے زبیری گورز کولؤ کر نکال دیا اور هیعان علی کے ترجمان و خون حسین کے انقام کے واقع کی حیثیت سے الاجھ بیش کوفد اور اس کے متعلقہ علاقوں میں زبر وست جنگی قوت بھم پہنچائی۔ اس نے اماستِ آل علیٰ عائم و، بلند کیا، در حضرت علیٰ کے غیر فاطمی بینے محد بن حنفیہ کی لوگوں سے بیعت کئی شروع کردی۔[۲۲۰]

چوتھا گروہ '' خوارج'' کا تھا۔ یہ خوارج بھرہ ادر اس کے اعمال لینی انتظامی علاقوں میں کا فی قوت کے مالک تھے۔ گران کا مرکز وسطی عرب میں بمامہ و بحرین تھا۔ عبد زیرنظر میں ان کے سروار نافع بن ازرق خظلی ، عبداللہ بن اباض صریی ، ابو فد یک یکنگری اورخبرہ بن عامر خفی تھے۔ ان خوارج نے اسلامی ممالک میں کشت وخون کا بازار گرم کردیا یہ لوگ اپنی خیرہ سری کی وجہ سے مخالفوں کے قتل کے ساتھ بی ایپ حامیوں کو معمولی اختلاف پر تھوار کی دھار پر رکھ لینتے تھے۔ یوں بیرگروہ نہایت خطرناک تھا۔ بات بات پر تھیر تفسیق اور قبل ان کو کی مسئلہ پر ان کے خیالات سب سے الگ اور قبل ان کارو بہ نے لیک تھا۔ امامت و خلافت کے مسئلہ پر ان کے خیالات سب سے الگ

سطور بالا سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ عہد انتشار میں کر ۲۳ ہے سے سے سے تاکہ است ہے ، و نیا کے اسلام میں بیک وقت چار مرعیانِ امامت و ظافت سے اور ان میں سے ہرایک کے دعویٰ کی اساس دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ اہل شام ہوامیہ کی جمایت عربوں کی نیلی برتری و قبائل عصبیت کی بنیاد پر کرتے سے ان کے نزدیک دنیائے اسلام کی قیادت کا حق صرف عربوں کو تھا اور ان عربوں کی غالب اکثریت بنوامیہ کی حامی تھی، وہی دوسروں کے مقابلہ میں امت کی امامت اور قیادت کے حقدار سے [۲۷] ۔ عبداللہ بن زبیر سے حامی ظافت کو ' شوروی'' سجھت سے ، ان کے خیال میں خلافت وا ، مت کے لیے انہیں اوصاف کی ضرورت تھی جو خلفائے راشدین میں تھیں ۔ تقویٰ اور اصلحیت کی وجہ سے ان کا حق امامت و خلافت و دسروں سے مرث و مقدم تھا۔ ان میں اس منصب کی مطلوبہ صفات و شروط بدرجہ اتم موجود تھیں ہیں وصفات و شروط بدرجہ اتم موجود تھیں ہیں وصفات و شروط بدرجہ اتم موجود تھیں ہیں وصفات و شروط بدرجہ اتم موجود تھیں ہیں وحضرت اپویکر شامہ تی و دھزت عرفارو قرائل

مقالاتِ تاريخي ..... ١٣٧

رضی الله عنها کے امتخاب و افتیار کی بنیاد تھیں اور جو زماند ما بعد میں خلافت و امامت کے امیدوار کے انتخاب میں معیار کا ورجد رکھتی تھیں۔ان کے نزویک اس معیار پر صرف حضرت عبداللہ بن زبیر پورے اترتے تھے اور وہی اس منصب کے اصلی ، امثل و اتفیٰ ہونے کے باعث حقدار تھے [ ۲۷]۔ خلافت کے بقیہ دو دعویداروں کے نظریات بہت مختلف تھے۔ جب مختارین ابن عبید ثقفی کو آل علی کے نام پرافتد ار حاصل ہوگیا اور اس نے اپنی سہولت کی غاطر محمر بن حنفيه كوامام وخليفه كى حيثيت سے متعارف كرايا، تو واقعي اقتداراي كے ہاتھ ميں ر ہا اور مجمد بن حنفیہ کو اس بیس ہے کوئی حصہ نہ ملا۔ وہ افتد ار پرمشبدانہ قابض تھا اور ابن حنفیہ کا نام اینے ذاتی اغراض کے حصول کی خاطر استعال کرتا رہا [۲۸] ۔ اس نے حضرت علی مرتضیٰ کی فاطمی اولا د ( خانواد ہ حسن وحسین ؓ ) کے بجائے غیر فاطمی اولا د کا سہارا اس لیے بھی لیا که ان لوگوں کوکوئی خاص حمایت و اہمیت حاصل نہتی اور آل فاطمہ کے مقابلہ میں ان کی كونى حيثيت نديم -اس تيسر فريق في جواماً مت آل على كانعره بلند كيا وه اولا توامامت آل محد ك نعره سي مختلف تها، كيونكه آل محد مي حضرت فاطمة الزبراء كي اولا و واخل تعين حضرت علیٰ کی غیر فاطمی اولا و نہیں ۔ بہر کیف عتار نے اپنے دعویٰ کی وجہ سے اسلام کے نظام سیاست کاری میں جو جو ہری تغیرات پیدا کیے وہ بیہ تھے کہ امامت موروثی اور ایک خاندان کا حق ہے اور وہ خاندان خلیفہ فیجارم کا ہے، جگر کوشئدرسول کا نہیں، دوسری تبدیلی بيآئی که ا مام حض برائے نام ہواور واقعی اختیار کسی اور کو حاصل ہو، یمی عمل عبد انحطاط کے عمامی و فاطمی خلفاء کے زمانوں میں بروئے کارآیا، تیسری تبدیلی بدرونما ہوئی کہ امامت و خلافت شوردی نبیں، بلکہ موروثی ہے، امت کو اختیار امام کا حق نبیں ہے بلکہ ' بیضرورت وین' ہے اورامام كاعزل ونصب امت كے دائرہ كارے باہر ب، اس صرف اطاعت كرنا جاہے، کہ یمی اطاعت دین ہے اور اس سے انحاف دین سے انحاف ہے۔ امام، امت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور امت کا مرجع اطاعت وہی منصوص من اللہ وہی اور آ مرونائی ونی ہے [ ۲۹ ]۔ مخار تعنی کے ذہبی افکار اور اس کی بدعات کے ذکر کا بیر موقع نہیں ہے کہ

#### مقالات تاریخی ..... ۱۳۸

اس سے یہ بحث غیر ضروری طور پر دراز ہوجائے گی ، ہم ان عقائد وتصورات کوای موضوع سے متعلق ایک طویل تر بحث میں سر قلم کریں گے۔ مخار ثقفی کے بعد خلافت وامامت کے چوتنے دعویدار کے افکار برغور کرنا چاہئے، یہ چوتھا گروہ خوارج کا ہے۔ ان کے نظریات بہلے تیوں احزاب، اموی، شوروی وعلوی، ہے میکسرالگ تھے۔ پہلے تیوں گروہ کم از کم اس بات برمتفق تھے کہ امام و خلیفہ کو خاعمان قریش سے ہونا جاہئے، ہر چند کہ وہ جزئیات یا کلیات میں باہم مخلف الخیال تھے۔لیکن خوارج کا پیگروہ امام کے لیے قریشیت کی شرط کے ی مجمی خلاف تھا، اس کےعقیدہ کی رو ہے کوئی بھی مسلمان اس منصب پر فائز ہونے کاحق رکھتا تها،خواه وه عرب مو یا عجم، ای طرح اس کا آ زاد (ځر) مونا بھی ضروری نه تھا وہ غلام (غید ) مجھی ہوسکتا تھا۔خوارج کے گروہ مختلف الخیال اور باہم دگر مجادل بھی تھے، ان کے نز دیک منصب امامت وخلافت دوسرے احزاب کے برخلاف، واجب اورضروری بھی نہ تھا، اس کا انعقادامت پرلازم ندتھا، اس سے اس منصب کی اہمیت ان کی نگاہوں میں حد درجہ کم ہوکر رہ گئی،اس کے علاوہ امام کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اینے مخالفوں سے جنگ کرے اور تکوار کے ذریعہ اپنے استحقاق کو امت سے تسلیم کرائے۔ایک ہی وقت میں ان خوارج کے مختلف دهر وں کے متعدد امام و امیر تھے، یہ تعدد، تشتت و تفرق کا سبب بنتے تھے، چنانچہ

محولہ بالا بات چیت سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی صدی جمری کے اختیام سے پچیس (۲۵) سال پہلے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی صدی جمری کے اختیار و پچیس (۲۵) سال پہلے ہی ظاہرت و امامت، طاقت، شوری میں الجھ گئی، اور اختیا فات کی الیم مضادم نظریات کی بیچید گیوں میں الجھ گئی، اور اختیا فات کی الیم مضبط و مشخکم بنیادیں وجود میں آگئیں جن سے دین کی وحدت متاثر ہوئی، اتراب سیاسیہ فی قدید دی کے شاہد میں کا معالم میں مصادر کی شاہد کی اس میں مصادر کی شاہد کی دیت کے معالم میں مصادر کی شاہد کی انہوں کی دیت کی مصادر کی شاہد کی مصادر کی مصادر کی مصادر کی دیت کی مصادر کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی مصادر کی دیت کیا گئی دیت کی د

ونيائے اسلام میں بیلوگ''لا قانونیت'' کی علامت بن گئے۔[44]

مضوط و متحکم بنیادیں وجود میں آگئیں جن سے دین کی وحدت متاثر ہوئی، احزاب سیاسیہ فرق دیدیہ کی شکل افتیار کر گئے اور امت کی سربرائی و امامت و خلافت کے انعقاد کا اصل مقصد فوت ہوگیا کہ اتحاد ملت اور شیرازہ بندئ امت کے سوا کچھ اور ندتھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میا ختلاف اصول دین قرار پایا اور عقائد وافکار کی بلند و بالا مخارت اس کی بنیاد پر تقمیر

#### مقالات تاريخي .... ١٣٩

كى كى، اگر ينظر انساف ديكها جائ تو برگروه ، ايك فرقه نيس ايك جدا كاد فريس اورانسانی اقدار کے اشتراک کے علادہ ان میں باہم وکرکوئی بات مشترک اور کوئی اصل الاتحادثين راى -اس اختلاف كالنصيل بم في اسي طويل تر مقال مس كى قدر وضاي تحریک ہے، یہاں اے قلم زدکرتے ہیں۔ قصه كوتاه بإيان كار " نظرية طاقت وتفوق عرب" كو كاميابي حاصل موتى إم مروان اول کا فرزند و جانشین عبدالملک س<u>ام چه</u>ی این تمام مخالفو**ں کو زیر کرے دنیا ہ**ا اسلام کا واحد ومقترر حکرال ہوگیا[ا2]-عبدالملک کے جانشینوں کے عہد میں اسلامی دیا <u>۱۲۵ ہے</u> تک متحد رہی اورعظیم فتو حات و شائدار کا میا بیوں کا بیذ مانہ پچاس (۵۰) سال ہے زیادہ عرصہ پر پھیلا ہواہے۔ بوامیہ نے دوبارہ برسرافتدار آ کر نظام ولی عہدی میں مزید تبدیلیاں کیں۔ ایک تبدیلی یه کا گئی که ظیفه ولی عبد کی بیعت کومنسوخ کرنے لگا۔ چنا نچہ جب اہل شام نے مروان بن تھم کوخلیفہ نتخب کیا تو اس کے بعد خالد بن پزیداور عمرو بن سعید کو یکے بعد دیگر ہے اس كا ولى عبد نامزدكيا [27] \_ليكن مروان بن حكم في الى مخقرترين مدت ظافت من ان دونوں ولی عہدوں کی ولایت عبد منسوخ کر کے اسینے بعد اسینے بیٹوں عبدالملک اور عبد العزیز کو کے بعد دیگر دے ولی عبد مقرر کردیا [24]۔ جب عبدالملک کی باری آئی تو اس فے اسين بهائى عبدالعزيزك ولى عبدى ير خط تفتيخ كاكوشش كى محرموت في عبدالعزيزكو میدان سیاست سے دور کردیا اور عبدالملک نے این بیوں ولیداول اور سلیمان کو ولی عبد نامزد کردیا[ ۲۵ ] ولیداول نے سلیمان کو ول عہدی سے ہٹانے کی سرقو رکوشش کی، لیکن موت نے اے مہلت نددی [23] ولیدی اس ناکام کوشش کا نمایت افسوس ناک نتید لکا اورسلیمان کی آتش انقام میں دنیائے اسلام کےعظیم فاتحین موی بن تعیر مخی، تنبید بن مسلم بابل اور محر بن قائم تعفى على كرراكه موكع او راسلاى فقوحات كيد مع موع قدم كبارگ رك گئے ـ موىٰ جس كى عمايان فكاين جبل برتات كے يار جنوبي فرانس كى تىغىر ير

## Marfat.com

متالات تاريخي ..... ۱۲۰

مر تکرفتیں، ولی عہدی کی تعنیخ و مختلش کی جیئٹ چڑھ گیا۔ تعییہ جو بقول خواجہ عطار امت محمد یہ کا خیر نر تھا، اور چین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں جان سے گیا اور مجر، کہ دونیا کا نہایت کم من مگر قائل ترین فاقے دسپر سالار تھا، بر عظیم میں ملتان کے سحراؤں کے پر لے لشکر کئی کے منصوبے بنارہا تھا اسے پا بجولاں عراق والیس لیے جزل کے شایان شان ندتھی۔[24]

بیک وقت ایک ہے زائد ولی عبدول کی نامزدگی ہے خود اموی خاندان بھی اختیا ف کا شکار ہوا۔ مروان کے بعد عمرو بن سعید کا عبدالملک کے باتھوں قبل اس خاندان میں پیوٹ کا پہلا نیج تھا جو بویا گیا[22]، اس طرح خالد بن بزید کی ولی عبدی کی تشیخ ہے خاندان میں ایک اور تفرقہ پڑا اور مروانی وسفیانی خانوادے ایک دوسرے کے دیمن ہوگئے [24]۔ اس کے علاوہ خلیفہ سابق کے عبد میں وو ولی عبدول کی بیعت اور خلیفہ حال کے دور میں ان میں ہے ایک کی تنتیخ ، ادارہ بیعت کی بے قدری اور بے قعتی تھی ۔ لوگوں کے دلول میں ایس بیعت کی کیا قدر ہو سکتی تھی جو ایک خلیفہ منعقد کرے اور اس کا جانشین خود کو دلول میں ایس بیعت کی کیا قدر ہو سکتی تھی جو ایک خلیفہ منعقد کرے اور اس کا جانشین خود کو

جب الا وج شل سلیمان بن عبدالملک سریر آرائے ، خلافت ہوا، تو اس نے اپنے پیش رو خلفاء کی روش سے انحواف کیا اور اپنے بھائی یا جینے کو اپنا جانشین (خلیف) نام زو کرنے کے بجائے خاندانِ اموی کے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا جو بلا شبراصول شور کی اور خلفاء راشدین کے اسوہ کے مطابق بھی خلافت وامامت کی الجیت رکھتا تھا[24]۔ اس طور سلیمان کے نام زد خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن تھم کی ذات میں طریق شوردی وروایت تفوق نسل عربی دونوں مجتمع ہوگئیں، یہ یقینا ایک خوشگوار تبدیلی تھی اورامت نے بجاطور پر اطمینان کا سمانس لیا، حتی کہ خوارج نے اپنی تمام شورہ پشتی و خیرہ سری کے بوجود، اس تقرر کو لپند کیا ان کے دور خلافت میں انہوں نے عمد باسلیح جدوجہد سے احتر از کیا، ای طرح شیعانِ علی نے بھی ان کی خلافت میں انہوں نے عمد باسلیح جدوجہد سے احتر از کیا، ای طرح شیعانِ علی ہے تھی ان کی خلافت کو قبول کیا [۸۰]۔ یوں 19 میر میں ایک

#### مقالات تاریخی .... ۱۳۱

اصلاح کی صورت نظی، یگاڑی فیفا مید لی اور ایمی میزا کیا گاڑی کیا ہے۔ موات کم المار کی عبد العزیر کی نامردگی کے لیے والے بھوٹ کیا ہوا است میزا کیا گار کی کے است کم المان الموجی است کم المان کی کیا والے بھوٹ کم المان کو ''مقال الحیر'' بعن '' کلید خوبی'' کے لقب سے توالا ایمین اس نے حضرت می عبد العزیز کے بعد دوسرا جائتین السے بھائی بزید بن عبد الملک کو نامرد کرک، اس تبدیلی عبد الزر سرز کے بعد دوسرا جائتین السے بھائی بزید بن عبد الملک کو نامرد کرک، اس تبدیلی الاجھ از از اس کو کھر دو اور اس کی برکات کو کم کردیا [۱۸] ۔ ہم بجا طور پر بیاتی تی حکم عرصہ اگر حضرت عربن عبد العزیز کو موت نے مہلت دی ہوتی اور وہ تین سال کے مختم عرصہ بجائی ہوئی اور وہ تین سال کے مختم عرصہ بجائی ہوئی بجائے زیادہ طویل عرصہ تک مشد شین خلافت رہنے تو اسلام کے نظام سیاست کاری می بجائے زیادہ طویل عرصہ تک مشد شین خلافت رہنے تو اسلام کے نظام سیاست کاری میں ہوئی اور اس کی وہ کہ بیار پر بیدما ابوبر صدیتی کے بوج بھی اتقی اشل کی وہ عہدی کے باوج شیر اتنی ، اشل اور اسلے ہونے کی بناء پر سیمنا ابوبر صدیتی کے بوتے قام بن مجد کو اپنا جائشیں اتنی، اشل اور اسلے ہونے کی بناء پر سیمنا ابوبر صدیتی کے بوتے قام بن مجد کو اپنا جائشیں اتنی، اشل اور اسلے ہونے کی بناء پر سیمنا ابوبر صدیتی کے بوتے قام بن مجد کو اپنا جائشیں اتنی ادر امت کا امام مقرر کر کا بیا جسم سے تھے۔ [۱۸]

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد الماھ میں ولی عہدی کی بناء پر یزید بھ عبدالملک سربر آرائے خلافت ہوا۔ خاندانی شرف میں وہ اپنے بھائیوں سے ممتاز تھا کا یزیداول کا نواسداور سفیانی خانوادہ کا بھی فردتھا اور مروانی خانوادہ کا بھی۔ مگر جناب معاوم کی پوتی عائکہ بہت یزیداور مروان بن تھم کے بیٹے عبدالملک کے فرز تد ہونے کے سوا اس میں کوئی خصوصیت و اہلیت نہتھی۔ بہر حال جوں توں کرکے اس نے پانچ سال کی مد گزاردی اور ۱۹ میں مرنے سے پہلے اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک کو اور اس کے بھا اپنے بیٹے ولید بن یزید (ولید دانی) کو اپنا جانتین مقرر کر کیا۔ یوں بیک وقت وو ولی مجدول کی برعت جاری وساری رہی۔[۸۴]

ہشام بن عبدالملک كا عبد ظافت اوراج سے الاو تك نسية ايك طويل عرص ب- اپني اعلى انظامى ملاحتوں اور ساده اخلاق كے ليے اس كے دوركى مورضين في مقالات قاريخى ..... ١٣٢

تعریف کی ہے، وہ اپنے فاعمان کا آخری دیر تھا، گر ولی حمد دوم کما اور ناائل ترین فض تھا، ای لیے بشام اپنے اس جانشین کو معزول کرنا چاہتا تھا، گرید اموی خاعمان اور دیائے تھا، اسلام کی بدتمتی تھی کدوہ اپنے اس ارادے شی کا میاب ندہو پایا اور جب ۱۱ ہے بین اس کا انتقال ہوا تو بدترین خاعمانی عداوتوں کے لیس منظر میں ولید بن بزید بن عبدالملک بین مروان بن تھر کا مانشین ہوا۔ اس کے ساتھ بی خاعمانی عداوتوں اور قبائل لا ائیوں کا آغاز ہوگیا جس نے اموی خلافت کا شیرازہ بھیر کر دکھر کردا۔ اس کے مساتھ بی

ولید بن بزید (ولید ٹائی) نے محالیہ ہے (الاہ تک سواسال کے قریب عکومت
کی، ولید اول اور ہشام کے گھراٹوں ہے اس کی عداوت نفرت میں بدل گئ تھی، یوں بنو
امید کا اتحاد پارہ پارہ ہوگیا، لیکن ولید ٹائی کی مخالفت کی سب ہے بڑی وجہ اس کی غد ہب
ہے بے راہ روی اور خلاف نہ بہ حرکات تھیں، اس کا پچا ہشام اس ہے ای لیے ناراض تھا
اور اسے منصب خلافت ہے اس کوفت و فجور کے باعث ہٹا ٹا چاہتا تھا۔ عہد عبای کے اور اسے منوب خلافت ہے اس کوفت و فجور کے باعث ہٹا ٹا چاہتا تھا۔ عہد عبای کے اور اسین کی حاوثی نہ موسیقی ہے شخف، شعائر اسلام کے استخفاف اور فسق و فجور کی روا سیس محوات ہیں اور ان ہے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کی ان '' فد جب مخالف' کرکات کی وجہ سے مثواتر ہیں اور ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کی ان '' فد جب مثالف' کرکات کی وجہ سے شام میں اس کے خلاف مخالفت کا طوفان اٹھ گھڑا ہوا، جس میں جس کے خلافوں کے ٹو لے کا سردار بزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان (بزید کا افراد می تھے۔ مخالفوں کے ٹو لے کا سردار بزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان (بزید کا اللہ شاک کے استرین کے سرغف بزید بن عبد کا اللہ کرہ کی تھا میں کہ کا مورور یافت کی وقواس نے ہے جواب دیا:

''ہم تمہارے خالف اس لیے نہیں میں کہ ہمیں تم ہے کوئی ذاتی عداوت ہے، ہم تو تمہاری خالفت اس لیے کر رہے میں کہتم نے ان چیز دں کو حلال کرلیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ مقالاتِ قاریخی ...... ۱۳۴۴

نے حرام قرار دیا ہے، تم شراب پیتے ہو، تم اپنے باپ کی لونڈیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوا درتم اللہ کے دین کا انتخفاف کررہے اور اللہ کے احکام کو پامال کررہے ہو''۔[۸۲]

اسلام کے نظام سیاست کاری کی تاریخ بی خصوصاً عبد اموی کے تاظر بیل سید ایک نی اور مستحن روش تھی، بعد بیل ہیں ہی اس کی مثالیں و کیلتے ہیں۔ان مثالوں سے عبد اموی کی مزعومہ ''لفہ بیت'' کی ان روایتوں کی بے اصلی ثابت ہوجاتی ہے، جنہیں عبد عباری کے درباری وضاعین نے اپنے آ قاؤں کوخوش کرنے کی غرض سے بڑی آب وتاب سیان کیا ہے۔[۸۵]

جمادی الآخرہ لا ابھے میں ولید ٹانی کے قبل کے بعد اس کا برادرعم زادیزید بن ولید ٹانی کے بعد اس کا برادرعم زادیزید بن ولید (یزید بن اشخار ہے یہ ولید (یزید ٹالث) سریرآ رائے خلافت ہوا۔ اس کا عہد نہایت مختم اور وافلی اشخار ہے یہ ہے۔ اس نے چھ ماہ کی حکومت کے بعد ذوالحجہ لا ابھے میں انقال کیا۔ اس کے دور کی دو باتیں ہمارے موضوع سے بطور خاص تعلق رکھتی چیں، ایک اس کی ''خم بہت'' دوسری اس کی بنیت کی جانے گئی اور اس کے حامیوں نے اس کا نام تجویز کیا تو وہ کمڑا ہوا اور کہا:

''بارالها! اگر میری خلافت تیری رضا کی خاطر ہے، تو میری دیکیری فرما اور میری اصلاح کر، لیکن اگر ایبا ند ہو، اور یہ بیت خلافت تیری خوشنودی کے لیے ند ہو، تو اسے مجھ سے میری موت کے ذریعہ پھیر لے (لینی مجھے موت وے دے دے)''۔[۸۸]۔

یزید ٹالٹ کے شش ما ہہ عہد کی دوسری اہم باٹ جوسیای تغیرات اور نظام میں تبدیلی کے طالب علم کے نقلہ نگاہ ہے بڑی اہمیت کی مالک ہے، وہ اس کی تقریر ہے جواس نے اپنی بیعت کے بعد لوگوں کے سامنے کی تھی۔اس نے جمع کو مخاطب کر کے کہا:

''لوگو! الله کی قتم میں نے غرور و تکبر، دنیا کی حرص وطمع اور حکومت کی طلب و رغبت کے سبب بیخردج نہیں کیا، اگر میں ایسا کروں تو میں اسپے نفس پر بڑاظلم کروں گا اور میرا رب جھے پر رحم نہ کرے گا۔ میں نے بیخروج اللہ، اس کے رسول اور اس کے وین کی

مقالات تاريخي ..... ١٣٣

فاطر کیا، کیونکد ہدایت کے نشان راہ کو دُ هایا جارہا تھا، پر پیر گاروں کے نور کو بجھایا جارہا تھا،

سر من فالم غالب ہوگیا تھا، جس نے ہر حرصت کو حلال کردیا تھا اور ہر بدعت کا ارتکاب کیا

تھا۔ وہ بخدا نہ اللہ کی کتاب (قرآن) کی تقد بی کرتا تھا اور نہ روز حساب (قیامت) پر
اس کا ایمان تھا۔ وہ حسب بیل میرا این عم اور نب بیل میرا کفوہ وہم سر تھا۔ جب بیل نے

یہ حالات و کیھے تو اس معالمہ بیل اللہ ہے بھلائی طلب کی (استخارہ کیا) اور بیدوعاء کی کہ بیل

اسٹے نقس پراعتاد نہ کروں۔ چنا نچ بیل نے اپنے علاقہ کے لوگوں کو جنہوں نے میری پکار پر

ایک کہا، بلایا اور اس کام (ولید ٹائی کے عزل) بیل کوشش کی یہاں جگ کہ اللہ نے عباد

(بندوں) اور بلاد (ملک) کو ولید سے نجات ولائی۔ ایما میری قوت و طاقت سے نہیں بلکہ

(اندوں) ور بلاد (ملک) کو ولید سے نجات ولائی۔ ایما میری قوت و طاقت سے نہیں بلکہ

لوگوا بھے پرتہارا میرتی ہے کہ ش اک وقت تک پھر پر پھر اور اینٹ پر ایشٹ نہ
رکھوں (کوئی عمارت تھیر نہ کراؤں) نہ کوئی نہر کھدواؤں، نہ کئ تم کا مال اکھا کروں، نہ
اسے زن و فرزند کو بخٹوں اور نہ ایک علاقہ (بلد، صوبہ خطہ) ہے دوسرے علاقہ کو فتقل
کروں، جب تک کہ اس علاقہ کی سرحدوں کی حفاظت کا بندوبست نہ کرلوں او روہاں کے
ضرورت مندوں کی اعانت و و تھیری نہ کرلوں۔ اگر اس علاقہ کی ضروریات کی بخیل کے بعد
بھی پھی مال نی کہ رہے گا، تو بیس اسے اس کے متصل نیا دہ ضرورت مندعلاقے کو فتقل کردوں
گا۔ میں تم لوگوں کو تمہاری سرحدی فوجی چھاؤیوں بیس زیادہ عرصہ تک مقیم نہ رکھوں گا جس
۔ آ، اور تہارے اہل خانہ فتنے بیس جتلا ہوجا نمیں۔ بیس تم لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ
ن کا، کہ تمہارے قوی افراد تمہارے کم زوراشخاص کو ہڑپ کرجا کیں۔ میں تہارے
ن و جزیہ ہے اس قدر زیر بار نہ کروں گا کہ وہ اپنے علاقوں سے ترک وطن کرجا کیں۔
اور ان کی نسل ختم ہوجائے۔ میں تم لوگوں کو تمہارے عطیے (اعطیات) سالانہ اور تمہاری
کی فراوانی ہوجائے اور ان میں جولوگ دور جیں وہ ان کے مانٹہ ہوجا کیں جوقریب تر ہیں۔
کی فراوانی ہوجائے اور ان میں جولوگ دور جیں وہ ان کے مانٹہ ہوجا کیس جوقریب تر ہیں۔

مقالات تاريخي ..... ١٢٥

تم لوگوں سے میں نے جو دعدے کیے ہیں، اگر میں انہیں پورا کروں تو تم پر میری اطاعت، فرماں برداری دحس منشورہ ( ذمہ داری میں ہاتھ بٹانا ) لازم ہے۔ اگر میں اپنے دعدے ایفاء نہ کروں، تو تمہیں افتیار ہے کہ جھے منصب خلافت سے علیحدہ کردو، یا پھر جھے سے توبہ کرواؤ اور اگر میں تو بہ کرلوں، تو بمری تو بہ کوشلیم کرلو۔ اگر کوئی ایبا شخص تمہارے علم میں ہو، جو صلاح وتقوئی سے معروف ہو اور تمہیں اپنی طرف سے ان حقوق کے دینے پر آ ماہ ہو جو بیس تمہیں دے رہا ہوں، اور تم اس کی بیت کرنا چاہتے ہو، تو میں پہلا شخص ہوں گا جواس کی بیت کرنا چاہتے ہو، تو میں پہلا شخص ہوں گا جواس کی بیت کرنا چاہتے ہو، تو میں پہلا شخص ہوں گا جواس کی بیت کرنا چاہتے ہو، تو میں پہلا شخص ہوں گا جواس کی بیت کرنے اس کی ایک کرنے گا۔

لوگو! خالتی کی معصیت میں کسی مخلوق کی طاعت لازم نہیں، وعدہ خالتی سے اس کے لیے کوئی ایفاء عبد نہیں، بے شک اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اس وقت تک امام کی اطاعت کر و جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرے، اگر وہ اللہ کی نافر مائی کرے اور معصیت کی جانب لوگوں کو بلائے، تو وہ اس بات کا مستق ہے کہ اس کی نافر مائی کی جائے اور اس کی گردن مار دی جائے، میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تم مب کے لیے دعاء مغفرت کرتا ہوں'۔ دماء

یزید الث کا بید خطیہ سیدنا ابو بکر صدیق کے نطبہ خلافت کی صدائے بازگشت ہے۔ رہے اللہ طافت کی صدائے بازگشت ہے۔ رہے اللہ ولسالہ بیل مجد نبوی میں منبر رسول میں ہے۔ رہے اسلام کے نظام سیاست کی اساس اور اس کی کارکردگی کی بنیاد ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق نے جمدوسلوق کے بعدلوگوں سے بی خطاب کیا تھا:

"د لوگو! جھے تمہارا والی و امیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن میں تم لوگوں سے برتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں، تو میری ہوں۔ اگر میں غلطی کروں، تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلطی کروں، تو میری اصلاح کرد، صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تم میں سے جو لوگ کم زور ہیں، وہ میرے نزد بک قوی ہیں، تا آ ککہ میں ان کے لیے ان کا حق نہ لے لوں، اور تم میں جو لوگ تو یہن، دہ میرے نزد یک کزور ہیں، یہاں تک کہ میں ان سے حق والی نہ لے لوں،

مقالات تاریخی .... ۱۳۲

انشاء الله يتم ميں ہے كى كو جہاد ہے پہلو تى نہيں كرنى چاہئے، كيونكہ جو تو م جہاد ترك كرديتى ہے، اللہ اسے ذكيل وخوار كرديتا ہے۔ ميں جب تك الله اور اس كے رسول كى اطاعت كروں، ميرى اطاعت كرو۔ اگر ميں اللہ اور اس كے رسول كى نافر مانى كروں، تو تم لوگوں پر ميرى اطاعت فرض نہيں ہے''۔[9]

یزید ٹالٹ کے خطبہ میں جن مالی اصلاحات و مواعید کا ذکر ہے، وہ عبد اموی کی با عبد الموی کی باتھ الیوں کی نشان وہی کرتی ہیں اور ان ہے اس بات کا بھی پا چہتا ہے کہ اسلائی نظام سیاسی میں ''مقامیت'' یا ''صوبائیت'' کا کس صد تک عمل وخل ہوگیا تھا۔ بیدا مرحر بوں کی مرکز سیاسی میں ''مقامیت کا عکاس ہے اور اموی عبد کے تحرب بشیح وقبا کی تصب کا اے لازی نتیجہ جھنا کا فقیار ''امت'' کو حاصل تھا، کیکن کی واضح وسلم طریقہ کی عدم موجود گی میں یزید ٹالٹ کو کا فقیار ''امت'' کو حاصل تھا، کیکن کی واضح وسلم طریقہ کی عدم موجود گی میں یزید ٹالٹ کو کا فقیار ''اور بگاڑ کی آخری حد ہوتا ہے۔ یہاں بھی بھی ہوا اور شام میں عربوں کے جو''فیڈ نی موان نے ، کہ پہلے اختلاف ہے فائدہ اٹھا کر''الجزیرہ'' کے اموی گورز مروان بن مجمد بن مروان نے ، کہ پہلے مروان فی ایک بن مروان نے ، کہ پہلے کے ولی عہد و نا طرد جانشین ابراہیم بن دلید بن عبد الملک بن مروان کو معزول اور ولی عبد دوم عبد ونا طرد جانشین ابراہیم بن دلید بن عبد الملک بن مروان کو معزول اور ولی عبد دوم عبد الگر کر بن خارا کہ کا کہ دونا کو دیا گار کر با' ۔ [19]

جو کر ہوں ہوں ہیں ہو سب ہی کرون روی ہے ہدت کہ تاریخ ہو کہ اسلام ہو کہ اسلام ہو کہ کا حض سالہ عبد سکا اپھے ہے و والمجہ سلام ہو کہ المجھ کی انتظار کا دور ہے [۹۲] ۔ شامی عربوں ، اولا دولیداول ، سلیمان و بشام ک سخالفتوں اور خانہ جنگیوں پر مستزاد الجزیرہ اور عرب کے خوارج کی بغاوتوں نے حکومت کے شیراز سے کو بھیر کر رکھ دیا ، جس سے مشرق ( خراسان ) سے سیاہ بادلوں کی طرب اشخے والی عبای تحریک اپنے سیلاب میں اموی حکومت کو بہا لے گئی اور پایان کار دریائے '' واب'' کے کنارے اموی خلاف کا شفیہ کے عربوں کی بالادتی کی کشتی نوح تی ، غرق آ ب بوگیا

مقالات تاريخي .... ١٢٧

(۹۳) اور نجر و يول كن خاص بالادى (افقدار عند) كا فواب" ويول في كا فواب" ين كياران برت اك ساخد كي فور فوائل وداستان مرائل عام سي موشورات عادي ب

آ تری اسوی ظید مروای علی کے اتحال موات کی قیاد کی ولی عمدی خمری۔
دلید جائی نے اپنے پیمدہ ماہ کے بختر اور پر شور ویا فتی و تجور عمد عمی می اپنے بھراپ وو
جیش می من وفید علی و حیان بن ولید عائی کو دل عبد تا حرد کیا تھا [۹۳] اور تمام مما کل
عروس سے ان ووثوں کی ولی عهدی کی بیعت کی گئی کے برید عالث نے ان ووثوں کو ان
کے باپ کے قل کے بعد قید کردیا تھا، جب ایما ہیم بن ولیداول ظیفہ ہوا اور مروان عائی نے
اس کے خلاف علم بعن وت بلند کیا اور وشق کے قریب فوج لے کر چرہ آیا تو ایما ہیم کے
آ دمیوں نے ولید عائی کے کیوں ولی عبدوں کو قل کردیا تا کہ مروان عائی انجیں منصب خلافت
تر دمیوں نے ولید عائی کے کیوں ولی عبدوں کو قل کردیا تا کہ مروان عائی انجیں منصب خلافت
پر جسمین نہ کر کیے، اس بنگام قل و قارت سے ایک اموی مروار ابو تھر منیائی زیم و فی رہا تھا،
اس نے مروان کے روید یہ شہلات دی کہ ان ولی عبدوں نے اسے اپنا جائشی مقرد کیا ہے
اور می میں ولید عائی کے کیوا شعار ساتے جن عمل سرشع کی تھا: [۹۵]

فَان اَهلِک اَنا وَوَلَیْ عَهدی فَعسرو انَّ امیُسوالموَمنینا ( ایخی اگریش اور میرا ولی عهد (عثان) مارے جا کی تو مروان ( تاتی) مسلمانوں کا امیر اور امام وظیفہ ہوگا)

ہم اس بحث کواموی عہد تک کے تغیرات وتطورات کے حوالے سے مروان تائی کے ایک کتو اسے سے مروان تائی کے ایک کتو ب کے اہم نگات پر ختم کرنا چاہتے ہیں، جن سے اموی ظفاء کا ظافت سے متعلق نظرید واضح ہوتا ہے۔ یہ کتوب ولید تائی کے بھائی غرین پزیدین عبدالملک بن مروان کو کھا گیا تھا: [94]

''یظانت الله کی جانب ہے اس کے رسولوں کے گئے وسنت پر اور اس کے دین کے آنے نئی (شرائع ) کے قیام والعرام پر بنی ہے۔ اللہ تعالی نے طلقاء کو یہ منصب عطاء قربا کر، شرف ویزرگ عطاء کی ہے، اللہ نے ان طلقاء کو اور ان کا احرام کرنے والوں کو مزت و مقالات قاریخی ..... 10%

اقد ارارزانی فرمایا ہے، جنبول نے ان کی خالفت کی اوران کے برظاف راستہ اختیار کیا ان پر ہلاکت ہو، مسلمانوں کی مدو کے ساتھ خلافت کے حقوق کو مرگی رکھنے والے کیے بعد دیگرے اضح رہیں گے''۔

#### حواشي

[1] القرآن المجيد، البقره ١٣٣٠، آل عمران ١٠١٠، ١٥٩، النساء ٥٩، النور ٥٥، الثور ٧٣، الثور ٢٥، الثور ٧٥، الثور ٢٥ الجُيام \_

[۲] ابن خلدون، المقدمه، مكتبة التجارية الكبرئ مصر<u>ك نن</u> ،ص۱۹۲، ابوانحن الماوردي، الإحكام السلطانيه، مطبوعه مصطفی البانی الحلمی ،مصره<u> ۱۹</u>۲ م شخه ۵ د بعد -

[٣] محمد بن عبدالكريم الشهرستاتي، الملل والنحل، مطبوعه مصطفى البابي والحلبي العابي، جلد اول، صفح ٢٣ تا ١٤ -

[4] الشهرستاني، الملل والنحل، جلداول، ص١٦٣-

[4] محمد بن جرير طبرى، تاريخ الرسل والملوك، مطبوعه دارالمعارف معرو ١٩٢٥ع، جلد بشتم، صفر ١٣١١ و بعد -

[٢] ابن الاثير جزرى، الكامل في البّاريخُ، مطبوعه بيروت عر<u> ١٩٧م</u> علد دوم، صفحه ٢٠٠ -

[4] طبري، جلدسوم ،صفحه ۲۲۴ و بعد-

[٨] طبرى،٣٢١:٣ و بعد، ابن كثير وشقى ، البدايه والنهايه ، المكتبة القدوسيه، لا مور٣ <u>١٩٨) ،</u> جلد مُشتم صنحه٣٠ - -

[٩] ابن الاشر،٢: ١٢٢\_ [١٠] ابن الاشر،٢: ٢٢٠\_

[11] ابن خلدون ، المقدمه، ص ١٩١ [17] ابن الاثير،٢٩٣،٢٩٢\_

[۱۳] الماوردی، ص٠١- [۱۳] طبری، ۲۳۳۲-

[13] ابن الاثير،٢: ٢٩١ و٢٩٠ [ ١٦] طبري،٣: ٢٢٨

مقالاتِ تاريخي .... ١٣٩

[2] طری، ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۸ از ۱۸ [19] ابن الاخير،٣:١٣٣ تا ١٠٠٠ -Mark Street Color of the [۲۰] طبری، ۲۲۸: ۲۲۸ (سیدناعمر فاروق کا قول (مثلاً)\_ [11] ابن الاثير،٣:١١١\_ [۲۲] ابن خلدون المقدمه م ۲۰۵ طبری ۲۰۲۷\_ [٢٣] طبری، ۱۹: ۲۹ مسه و ۱۳۳ و ۱۳۳ طبری ۱۳۳۷ میری ۱۳۳۷ [23] طبری،۲۰: ۲۹ستا ۱۳۳۱ و ۲۷س و ۲۸س ٢٢٦٦ طبري،٣:٣٠١ -[27] طبری،۳:۲۵۹\_ [ ٢٨] ابن خلدون ، المقدمه ، ص ٢٠٥\_ [٢٩] ابن خلدون ، المقدمه م ٢١٨٠ . [٣٠] طبري ، ١:١٠ و بعد [اسم] طبری، ۱۳۰۵ میری، ۱۳۱۵ طبری، ۱۳۱۵ [۳۳] طبری،۵:۴۸اوی۱۳ . [۳۴] طری، ۱۹۲:۵ و۱۲۳ [٣٥] ابن خلدون ، المقدمه، ص ٢٠٥ و ٢٠٠١\_ [٣٦] طبری،٥:٣٠١-٣٠١ - ٣٠١] طبری،٥:٣٣-[٣٨] ابن الاثير،٣٠:٢٥٢\_ [٣٩] ابن خلدون ، المقدمه ، ص ٢٠٧ و ٢٠٠\_ ۲۰۰۱ طبری، ۳۴۲:۵۰ [ام] طری،۵: ۳۳۲۲۳۳۸\_ ۳۲٦] طبري، ۵: ۴۰۰ و بعد \_ [۳۳] طبری، ۵:۵ ۴۸۵ و بعد [۴۴] طبري، ۵: ۴۸۷ و بعد [۵۹] طبري، ۲۹۹:۵ و بعد [۴۶] طبري، ۵: ۵۳۰ و ۵۳۱ [42] احمدا بين، فجر الاسلام بمطبوعه مكتبة النهضة المعربية قابره هزوايي منحدا وبعد منالات تاريخي ..... ١٥٠

[۵۱] فجر الاسلام، ص۸۲ و بعد ـ [a+] فجر الاسلام ، ص • كا و بعد\_ [۵۳] طبري، ۵: ۵۳۰ و ۵۳۱\_ ۲۵۲۱ طبری، ۲۲۲۲ و بعد [۵۵] طبری، ۲: ۷وبعد ۵۳،۵ طبری،۵:۳۳۵\_ ۵۷۱ طبری، ۲: ۱۳۸\_ ٢٥٦٦ طبري، ٢:٩١١\_ [29] طبري، ۵: ۵۳۵ و بعد \_ ۲۵۸۱ طبري، ۵:۲۵۵ و ۵۳۷\_ ۱۲۱ طبری،۵:۲۳۵ م [۲۰] طبری،۵:۰۵۰۰ [۱۳] طبری،۵:۱۵۵ و بعد۔ (۲۲] طبری، ۱۹:۵ و ۵۳۰ و ۵۳۰ [٩٥] فجرالاسلام،ص ٢٥٧ و بعد \_ ۲۲۲] طبری، ۲: ۱۳ و۱۳-[٤٦] حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي ، دارا حياء التراث العربي بيروت ١٩٣٩ء ، جلداول،صفحة٣٣٢\_ ٢٤٦] تاريخ الاسلام السياسي ، ١: ١١١١\_ [ ۲۸] طبری ، ۲: ۱۳ و بعد ، شبرستانی ، ۱: ۱۲ تا ۰ ۱۵ تاریخ الاسلامی السیاسی ، ۲: ۳۰ و بعد \_ [24] فجرالاسلام، ص ۲۵۸ تا ۲۹۱ ـ [٢٩] فجرالاسلام بصفحه ٢٦٧ ولعد \_ [27] طبری،۵:۵۳۵\_ ۱۱۵۶ طبری، ۲:۸۱۸\_ ۲۳۱۱] طبری،۲:۲۱۳۰ [28] طبري، ۵: ۱۱۰\_ ٢٤٦٦ ابن الاثير،٣: ١٣٤ تا ١٣٢٤ [20] طبري، ۲: ۹۹۸ و ۹۹۹\_ [44] ابن الاثير،٣: ٢٩٨\_ [22] طبری،۲:۵۳۱\_ [29] طبری،۲:۰۵۰\_ [ ٨٠] طبري، ٢: ٥٥٥ و بعد، اين الاثير، ٣: ٣٢١\_ [٨] ابن الاثير،٣:١٥١\_ [۸۲] طبري، ۲: ۵۶۵ و بعد، ابن خلدون، المقدمه، ص ۲۰۱ و ۲۰۰\_ ۲۸۳ طبری، ۲:۳۵۷ و بعد ـ ۸۴٫ طبری، ۲۰۹:۰ وبعد \_ مقالاتِ تاريخي ... 101

[۸۵] طبری، ۲۳۷: ۱۳۳ و بعد [۸۷] طبری، ۲۳۷: ۲۳۷\_ [۸۷] جلال الدین سیوطی، تارخ انخلفاء، مطبوعه اصح المطابع ، کرایگ تک بن ، صفحه ۱۸ مطبوعه المطابع ، کرایگ تک بن ، صفحه ۱۸۸\_ [۸۸] طبری، ۲: ۲۳۰\_

[۸۹] الجاحظ، البیان والنبین برمطبوعه دارصعب، بیروت سن ن جلد دوم صفح ۲۸۳، طبری، ۲۲۸۲۷ و۲۲۹\_

2:AP7(PP7\_

[۹۰] ابن الاثير،٢٢٣٠ و ٢٢٥ [٩٠] طبري، ٤: ٥٠٠ و بعد

[۹۲] طبری، ۲:۲۰۲۵ طبری، ۲:۰۰۰ و بعد

[۹۴] طبری، ۱۱۸:۵ جاری، ۱۳۸۰ و ۱۹۴

[94] طبری ۱۸۱:۲

(مطبوعه انتاء)

000

مقالات تاريخي ..... ۱۵۲

## اسلام كانظام احتساب

مقهوم

اسلام ایک کمل ضابط حیات پیش کرتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے دینوی اظہار کو مقصد نہیں حصولِ مقصد کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی دراصل ایک کمل، مقد سی اور بامقصد زندگی کی منزل کا جادہ ہے، خود منزل نہیں ہے۔ مزرع بہتی کا حاصل اُس زندگی میں ملے گا جو اِس کے بعد آئی ہے۔ یہ زندگی جہد مسلسل اور عملِ جیم ہے عبارت ہے۔ یہاں کا جراحہ اُس منزل مقصود کی جانب ایک قدم ہے جو حاصل زیت اور سرمایہ حیات ہے۔ ہمارا یہ قدم صحیح منزل کی جانب اٹھتا ہے یا غلط ست کی طرف، اس کی گرانی اور دید بائی ریاست اسلامی کا فریضہ ہے۔ ارشا والی ہے:

وَلَتَكُن مِّنكُم أُهُةً يَّد عُونَ إلَى النَحيرِ وَيَاهُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهُونَ عَنِ المُنكَرِ
"" ثم مَن ايك الى جماعت موجود موجولوگول كو بھلائى كى دعوت دے، اچھى باتول كاحكم
دے ادر برى باتول سے مع كرك " - (سوره آل عمران، آيت ١٠١٨)

دعوت الی الخیر، امر بالمحروف اور نہی عن الممكر استِ اسلامیہ پر فروا فروا بھی فرض ہے اوراجتا کی طور پر بھی ' ترک معروف اورفعل مشکر کے ظہور پر بھا ئیوں کے کرنے کا تھم وینا اور برائیوں سے منع کرنا' احتساب کہلاتا ہے[ا]۔ بیا حساب انسانی اعمال پر حارو گئر تحدید عائد کرتا ہے، افعال سید سے احتراز کی تلقین کرتا ہے اوران کے ارتکاب پر دارو گیر کرتا ہے اور یوں معاشرہ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا نہایت ہی موثر ذریعہ ہے۔ اسلامی

#### مقالاتِ تاريخي . . 108

ریاست اینے اس فرض کی انجام وہی کی غرض سے جو ادارہ قائم کرتی ہے اسے حبیة (اضاب) کہتے ہیں۔

#### نشوونما:

تفرت عمر فاروق پہلے مخص تھے جنیوں نے نظام احتساب کی بنیاد رکھی۔ وہ مختسب کے فرائض خود انجام دیتے تھے[۴]۔ تاریخ میں ہمیں ان کے احتساب کے بہت ے واقعات کا پتا چاتا ہے۔مثلاً ایک مرتبہ انہوں نے ایک شربان کو دیکھا کہ اس نے ایے اونٹ پراس کی طانت سے زیادہ بوجھ لا در کھا ہے تو اُسے درے لگائے اور مختی ہے ڈا نگا۔ ا یام جج میں انہوں نے لوگوں کوعورتوں کے ساتھ طواف کرنے ہے بختی کے ساتھ منع کیا اور ایک مرد کوایک عورت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ؤرے سے مارا[۳]۔ ای طرح جب ایک ہے گئے آ دی کو بھیک مائکتے ویکھا تو نہ صرف مید کہ اسے زجر وتو بخ کی بلکہ اس کی جمولی جو آئے ہے جری ہوئی تھی، چھین کربیت المال کے اونوں کے آگے ڈال دی[مم]۔حضرت عثانٌ کے عہدِ خلافت میں بھی احتساب کا بیرطریقہ رائج رہا۔ اس دَور میں خلیفۃ المسلمین کی جانب سے اس فریضہ کی انجام وہی برکسی دوسرے آدمی کا تقرر بھی کیا جانے لگا تھا۔حضرت عثالت کے عہد میں جب مدینہ میں کبوتر بازی اور غلیل بازی کی وباعام ہوگئ تو آپ نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال ۳۱ھ میں اس کی روک تھام کی غرض ہے ایک فخص کا تقر رفر مایا جو لوگوں کو ایبا کرنے سے روکنا تھا[8]۔اس طور سے بیر بہلا موقع تھا کہ احتساب کی ذمہ دار اول سع عهده برآ ہونے کے لیے ایک فخص کا تقرر کیا گیا۔ مگر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے فرائض مخصوص تھے اور انہیں عمومیت حاصل نیتھی۔ ای طرح حضرت عثمان کے عمد میں احتساب ہے متعلق شور کی کا بھی انعقاد ہوتا تھا اور اہلی شور کی کے مشورے سے نبیذ پیغے والول پرجس كا استعال مدينه ش بهت بره كيا تفا حد جاري كي مي [٢] - حفرت علي بعي ا بے وَور خلافت میں کوفد میں بنف نفیس احتساب کی خدمت انجام دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ کواس بات کا پتا چلا کہ الل کوفہ برم راہ بیٹے کرمنہیات کا ارتکاب کرتے ہیں مقالات تاريخي .... ١٥٣

تو آپ نے انہیں راستوں میں بیٹھنے ہے روک دیا اور انہیں اشراف کوف کی اس یقین دہائی کے بعد کہ اب ان سے قائل اعتراض حرکات کا صدور نہ ہوگا اس شرط پر اجازت دی کہ وہ اپنی نگاہیں نچکی رکھیں گے۔ راہ گیروں کوسلام کریں گے۔ ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے اور اگر کوئی راہ ہے بھٹکا ہواضح ان کے پاس آئے تو اسے راستہ بتا کیں گے۔[2]

عبد اموی میں بھی احتساب کے فرائض ولاۃ ہی انجام دیتے تھے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ محکمہ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ چنانچیزیاد بن ابی سفیان نے اینے دَورِ اہارت بصرہ میں لوگوں کی اخلاقی بے راہ روی کورو کئے کے لیے بخت اقدامات کیے ادرشر طہ کوا پیے لوگوں یرتشد د کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے بید یکھا کہ اٹل کوفیہ وبصرہ جب نماز میں محبدوں ہے اٹھتے ہیں تو اپنی پیشانیوں پر گلی ہوئی گر د کوصاف کرتے ہیں تو انہیں بیخوف ہوا کہ کہیں لوگ اں طریقہ کونماز کی سنت نہ بھی بیٹھیں، اس لیے انہوں نے صحن محید میں تنکریاں ڈلوادیں تا کہ لوگ ایبا نہ کرسکیں ۲۸ ہے۔ ولید کے عبد میں خود خلیفہ بازاروں کے نرخوں کی گمرانی کرتا تھا وہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو وقت ہے نماز پڑھنے کی تا کید کی۔شراب کی دکا نوب کو بند کرایا۔ حمام میں تصاویر بنانے اور عورتوں اور مردوں کے ایک ساتھ نہانے پریابند ک عاكد كى \_ لوگ زلفيس ركھنے لكے تھے، انہوں نے آ دى مقرر كيے جوالي زلفوں كوكات ديتے تھے[۱۰]۔ ہشام کے دَور میں خلیفہ نے احتساب کے فرائفن کی انجام دہی ہےغفلت نہ برتی ۔اس نے ایسےلوگوں بریختی کی جوعقا ئدمیں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، بدعات کا قلع قمع کیا اور مے ونغمہ پر یا بندی لگائی[۱۱]۔ ہشام ہی کے عبد میں خالد بن عبدالقد قسری والی عراق نے اس شکایت ہر کہ لوگ مساجد کے ماذنوں پر چڑھ کریڑوں کے مکانوں میں جھا نکتے ہیں۔ ماذنے کی بلندی عام مکانات کی چھوں ہے کم کرادی[ ۱۲]۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ عبد اموی میں احتساب کے فرائض محکمہ شرطہ کو تفویض کیے گئے تھے اور صاحب شرطہ ہی اس سے عبدہ برآ ہوتا تھا۔ [سا]

عبد عہای میں جہاں بہت ہی دفتر می اصلاحات ہوئیں ، وہیں شرط سے احتساب مقالات قاریبنی ...... ۱۵۵

کی ذمدداریاں لے کرایک علیحدہ محکمہ حب قائم کیا گیا۔ بیمبدی کا عبد تھا۔ مبدی کے بعد ے خلافت عمای کے اختیام تک احتساب کا علیحدہ محکمہ قائم رہا۔ میچکم عمو ما صیغۂ قضاء کے ماتحت ہوتا تھا[۱۴] \_گرالیا بھی ہوتا تھا کہ مختسب قاضع ں ہے بھی تقیل احکام میں نہ چو کتے تھے چنانچہ بغداد کے والی حبد ایرائیم بن بطی نے اپنے عبد کے قاضی القصاء ابوهم بن حماد کے مکان کے باہر دیکھا کہ اہل مقدمہ دروازے پر بیٹھے ہوئے اس کا انظار کر رہے ہیں۔ اُس وفت ون خاصا چڑھ آیا تھا۔اور دھوپ نہایت تیزتھی۔ والی حبہ نے قاضی کے حاجب کو بلا کر کہا کہ قاضی صاحب سے جا کر کہو کہ اہل معاملہ دحوب میں بیٹے بیٹے پریثان ہو رے ہیں۔اس لیے یا تو باہرنکل کران کے مقدمات کے تصفیر کی غرض سے اجلاس کریں یا پھر معذوری کا اظہا رکریں تاکہ بیالوگ أوٹ جائیں اور اس اذیت سے انہیں نجات اللے [10] - عبد عباسیه میں نہایت لائق اور عالم حضرات احتساب کی خدمت بر مامور کے جاتے تھے۔ چنانچ مقتدر کے عبد ظافت میں ابوسعید اصطری جوامام شافعی کے نبایت ممتاز اصحاب میں تھے، اس منصب پر فائز تھے۔ والی حبہ کے نائبین بھی ہوتے تھے جو بازاروں اور شہر کے گلی کو چوں میں گھومتے پھرتے تھے اور مجرمین کومختسب کے سامنے ہیں کرتے تقے[۲۱].

اندلس میں بحکمۂ احساب کو''نطقہ الاحساب'' کہتے تنے اور ایک قامنی اس کا سربراہ ہوتا تھا۔ دہ خود بازاروں میں اپنے عللے کے ساتھ جاتا تھا۔ اس کے نائبوں کے پاس با اور تراز و ہوتے تنے اور وہ خریداروں میں سے بچوں وغیرہ کی خریدی ہوئی چیزوں کو لیا سے ادر دزن کراتا۔ اگر وزن کم ہوتا تو دکان وار کو مزا دیتا تھا۔ احتساب کے قواعد وضوابط اندلس میں نہایت مستحکم بنیا دول پر مرتب کیے گئے تنے اور ان کی با قاعدہ تعلیم دی جاتی مستحکم بنیا دول پر مرتب کیے گئے تنے اور ان کی با قاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ [21]

بنو فاطمد کے عہد حکومت میں کی باعزت فحض کو محتب مقرر کیا جاتا تھا جو قاضی کے ماتحت ہوتات تھا جو قاضی کے ماتحت ہوتات ہوتات ہوتات ہوتات ہوتا ہے۔

مقالات تاریخی ..... 184

ا جلاس کرتا تھا۔ اس کے نائب بازاروں میں گھوم کر بجرموں کو پکڑتے تھے۔ اپنے احکام کے نفاذ میں بیشرط سے مدویلیتے تھے۔ بنو فاطمہ کے دَور میں گنتسب کی تنخواہ تیں دینار ماہانہ ہوتی تھے۔ [18]

خلافت عباسيد كے زوال كے زمانہ من جوسلطنين قائم موئين، ان مين نظام احتساب کو ہڑی اہمیت دی گئی اورمختسب کو پہلے ہے بھی زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے ہمحود غزنوی کے عہد میں محتسب کے اقتدار کی یہ کیفیت تھی کہ سلطان کے بڑے بڑے سیہ سالاروں کو بھی بدمتی کی حالت میں سرِ راہ پھرتے ہوئے پکڑ لیا جاتا تھا اورخود سلطان اس پیس کمی تم کی مداخلت شرکرتا تھا۔ چنا نچے کمی خسو شتہ گیسن جو پچاس بڑارسیاہ کا سالارتھا۔ خدم وحثم کے ساتھ رو نے روش میں بدمت بارگا و سلطان سے اپنے محل کو جاتا تھا کہمختسب نے جوایئے عملے کے مُوسوار و پیادہ کے ہمراہ تھا، اسے دیکھ لیا اور اپنے ملازموں کو تکم دیا کہ علی مو شتگین کو گھوڑے سے بیچے کھینج لائیں۔ پھرخودایے گھوڑے سے اتر کراہے نہایت مُری طرح پیٹا۔اس کے لاؤلشکر کے لوگ بیر ماجراد کیھتے رہے اور انہیں چوں کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پٹ پٹا کر جب سپر سالا رگھر جائے لگا تو اپنے کیے پر نادم تھا۔ دوسرے دن سلطان کوا بنی پیٹے کا زخم دکھایا۔محمود ہنسا، ادر بولا کہ تو بہ کروا در آئندہ بدستی کی حالت میں گھر ہے بإبرنه لكنا[19] - سلاهة كے عبد ميں بھي احتساب كا نبايت معقول انتظام تھا اور برشبر ميں ا یک مختسب مقرر کیا جاتا تھا۔ دارالحکومت کامختسب سلطان کے کسی قدیم الخدمت مقرب کو بناما جاتا تھا۔ ۲۰۰

برعظیم پاکستان و ہندوستان میں بھی نظامِ احتساب موجود تھا۔ سلاطین دبلی کے دور عکومت میں ہرمسلم آبادی میں ایک قاضی اور ایک محتسب ہوتا تھا۔ غیاث الدین بلبن فعال حب کو ایک اچھی حکومت کی شرطِ اولین سجھتا تھا۔ علاء الدین خلجی اور مجد بن تعلق نے احساب کے نظام کو بہتر بنانے میں نہایت اہتمام کیا ہجھ بن تعلق کے عہد میں محتسب معزز اطان سے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور اے آٹھ ہزار شکہ شخواہ کمتی تھی۔ بعض اوقات خود سلطان

مقالات تاریخی .... ۱۵۷

مختب ك فرالف انجام ديتا قفاراى طرح فيروز تغلق هيكوميد الترقي ملان المعالم ماصل رہی[۲۱]\_مغلوں کے دورسلطنت میں حدید کا محد د بران انتا ک الحجمة الله شرول میں محتسب ہوتاتھا جے صدر العدور کی جانب سے مقرر کیا جاتا تھا۔ محتسبون كودوسو يجاس ذات اوردل سواركا منصب دياجاتا تحار موارول كى ايك تعداد ان کی ماتحق میں دی جاتی تھی جو ان کوفرائض منصی کی ادائیگی میں مدو دیتی تھی۔ چھونے شروں میں جن لوگوں کومحتسب کی خدمت تفویض کی جاتی تھی انہیں بھی مناسب تخواہ اور بطور مد ومعاش زری زمین دی جاتی تقی \_اس بدّ ور پس مختسب کا تقررعمو ما صوبا کی منصب دار كرتے تنے اوركوئى مركزى نظام احتساب ندتھا۔ محر عالمكير كے عبد حكومت ميں ايك عالم ملا وجیبه کو بورے ملک کامختسب مقرر کیا گیا اور انہیں ایک بزار ذات اور سوسوار کا منصب ویا گها اوریندره بزارسالانه تنخواه مقرر کی گئی ۔منصب داروں اور احدیوں کی ایک جماعت ان ے ساتھ کی گئی تا کہ وہ اِسپند انعابات بھل ٹراسکیں۔اس طور سے سلطنب مفلید میں سب ہے پہلی باراس زمانہ میں احتساب کا مرکزی نظام وجود ش آیا۔[۲۲] پختفر بیر کہ اسلام میں اختساب کو ابتدا ہی سے نہایت اہمیت حاصل رہی ہے اور ہر دّور میں میحکمہ قائم رہا ہے۔ اوصاف ا

۔ محتسب کو آزاد ہونا چاہئے، کیونکہ غلام کے لیے اس فریضہ کی انجام دہی دشوار ہے۔ ۲۔ اے عادل مجمی ہونا چاہئے۔

۳\_ محتب کوماحب رائے اور تدبیر بھی ہونا جائے۔

۳۔ اے توت نیصلہ کا مالک ہونا چاہئے اور مقدمات میں جلد فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی جاہئے۔

۵ ۔ امور دین کی انجام دہی میں مختب کونہایت مخت ہونا چاہئے۔

متالات تاريخي .... ۱۹۸

ا ہے مشرات ظاہرہ کا عالم ہونا جا ہے کہ ان کے ارتکاب پرلوگوں کو پکڑ سکے۔ \_4 محتسب کو بارعب بھی ہونا جاہے تا کہ لوگ اس سے ڈریں۔[۲۳] ابوسعیداصطحری جواییخ عہد کے شافعی فقہاء میں سرآ مدروز گار تھے، اس خیال کے حامی تھے کہ جن مسائل میں ائمہ مجتمدین کے مابین اختلافات میں ان میں محتسب کو اجتہاد کا حق حاصل ہے اور اپنے اجتہاد پر لوگوں کو عامل ہونے پر وہ مجبور بھی کرسکتا ہے۔اس صورت میں محتسب کو مجتہد بھی ہونا جائے ۔ گراس بات کوعلاء نے تسلیم نہیں کیا ہے اور محتسب کے لیے منکرات ظاہرہ سے کماحقہ واقف ہونا ہی کافی سمجھا گیا ہے۔[۲۴] مختسب کے فرائض کو امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی بنیادوں پر مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (الف) امر بالمعروف: وہ امور جن کے کرنے کامحتسب حکم دیتا ہے اور جن پرلوگوں کو عامل بنانااس کے فرض منصبی کا جزو ہے تین قتم کے ہیں: امورمتعلقه حقوق اللَّه به امورمتعلقه حقوق العباديه \_٢ امورمشتر كه ما بين حقوق الله اورحقوق العباد .. \_٣ وہ امور جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہے ان کی بھی دوقتمیں ہیں: اجتماعی: ایسے امور جن کی ادائیگی پر پوری جماعت کومجبور کیا جائے۔ ار انفرادی: وہ امور جن کی انجام دہی کا فردِ واحد کو یا بند کیا جائے۔ \_٢ ای طرح حقوق العیاد ہے وابستہ امور کی بھی دونشمیں ہیں: عام: وه امورجن کے کرنے پر عامۃ الناس کومجبور کیا جائے۔ \_1

خاص: وه امورجنهیں انجام دینے کا فردِ واحد کو یابند کیا جائے۔ ٦٢ (ب) نہی عن المنکر: مظرات، جن کے ارتکاب سے لوگوں کورو کنامختسب کی ذید اری

مقالات تاريخي ..... ١٥٩

ہے، تین طرح کے ہیں:

\_ منكرات متعلقه حقوق الله.

٢\_ منكرات متعلقه حقوق العباديه

٣- منكرات مشتركه ما بين حقوق الله وحقوق العياد \_

وہ مکرات، جن کے ارتکاب سے اس کے منع کیا جائے کہ اس سے حقوق اللہ

Mark Anna

L. B. Langton

تلف ہوتے ہیں، تین تم کے ہیں:

ا عبادات: عبادات فيل مسنون اورمشروع اموركي خالفت \_

۲ - مخطورات: الیے کامول کا ارتکاب جن ہے برائیوں کا شبر کیا جائے اور تہت

٣- معاملات منكرو\_

مندرجه بالانتشيمول كى رُو سے محتسب كے جو فرائض متعين ہوتے ہيں وہ مندرجه

زمل میں: (۱) میں المہ منه متعلقہ جتر قریباً (۱۹۵۶)

(ا) امر بالمعروف متعلق حقوق الله (اجماع): .

ا۔ جن قصبات ش انعقاد جمد ضروری ہواگر ان کے باشندے نماز جمد کا انتظام ندکریں قو محتسب کے لیے بیضروری ہے کدان لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرے اور عدم قیل کی صورت میں ان مے موافذہ کرے۔

۲۔ مساجد بس باجماعت نماز کا برپا کرنا اور اذان کا قائم کرنا کہ شعائر اسلام سے ففلت اور ادائیگی سے کوتا ہی موجب معصیت ہے۔ مختسب کی ذمدداری ہے کہ بروقت ادائیگی نماز برلوگوں کو مجور کرے۔

(ب) امر بالمعروف متعلقه حقوق الله (انفرادي):

ا۔ اگر کوئی فخص وقب مقررہ پر نماز شادا کرے و مختب اس سے باز پس کرے کہ اس نے ایس کے بات کہ اس نے ایس کے باہد کا مذر کرے و مختب کو باہد کے ایس نے ایس کے باہد کا مذر کرے و مختب کو باہد کے باہد کا مذر کرے و مختالات قاریخی .... ۱۲۴

کہ اس محض تارک صلوٰۃ کو قیام صلوٰۃ پر آمادہ کرے اور اے تادیب نہ کرے لیکن اگر ایسا محض اپنی ستی اور کا بلی کا بہانہ بنائے تو پھر محتسب ایسے شخص کو زجر و تو نیخ کرے۔ (ج) امر بالمعروف متعلقہ حقوق العیاد (عام):

ا۔ اگر کمی شیر میں پینے کے پانی کا مخزن مسدود ہوجائے اور اس کے سوالوگوں کے پینے کا پانی کہیں اور نہ ہو، بیت المال میں اتنی رقم بھی نہ ہوکہ اس کی مرمت کی جاسکے اور وہاں کے ارباب استطاعت ازخوداس کی درشگی کی تدبیر نہ کرتے ہوں تو مختسب اصحاب حیثیت کو اس کی اصلاح کی ترغیب دے اور اگر وہ لوگ الیا نہ کریں تو سلطان کو اس کی اطلاع کر کے محرخودان لوگوں کو کمی تم کی مزانہ دے۔

۲\_ای طرح آگر کمی شهر کے لوگ ضرورت مند مسافر دن کی بدد نہ کرتے ہوں ، تو بیت المال کے خالی ہونے کی حالت میں محتسب ارباب استظاعت کو مسافر دن کی بدد کرنے پرآ مادہ کرے مگر ان پراس ترغیب کے علاوہ کوئی جبر نہ کرے۔

۳ مساجد شهر مرمت طلب ہوں یا منہدم ہوچکی ہوں اور حکومت ان کی مرمت کرنے کی استطاعت ندر کھتی ہوتو بھی محتسب ارباب دولت کو اس جانب ماکل کرے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ مساجد کی ضروری مرمت یا تقییر ہے کو تا ہی نہ کریں۔

۳ ۔ اگر کسی ایسے شہری فصیل یا شہر پناہ مرمت طلب ہو جو دشنوں کی سرصدات کے قریب واقع ہے اور بیت المال میں کافی رقم موجود نیس ہے تو محتسب اس کی اطلاع حاکم وقت کو دے گا اور دہاں کے ذی حیث ت اصحاب کو اس کی مرمت پر مجبور نیس کرے گا، کین اس اطلاع سے جو تاخیر ہو وہ کسی عام نقصان کا باعث بن عتی ہو تو محتسب کو اس بات کی اجازت ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے شہر پناہ یا فصیل کو درست کراوے۔

( د ) امر بالمعروف متعلقه حقوق العباد ( خاص ):

ا۔ اگر کوئی شخص قرض یا کسی حق کی ادائیگی میں تا خیر کرے اور دعوے دار مختسب ہے رجوع کرے تو مختسب کو چاہئے کہ بصورتِ استطاعت قرض داریا مدعا علیہ کوقرض یا حق

مقالات تاريخي .... ١٢١

ک ادا نیک کا عم دے اور اس شن تی سے کام میل کہا تھا ہوا تھا ہوا ہے۔ مدعا علیہ کو قید کردے کیونکد ایسا کر تا اس کے دائراً اختیا سے تعامل کو فی ادا گیا کا کہا تھی کا اس کے دائراً اختیا کی سے موافدہ کی جانب سے معاقبین کے تان واقعہ کی ادا گیا کا کہا تھی کہا ہے کہا ہے کہ اور کیا ہے ، تو محتسب بصورت تا خیر تن داروں کی شکامت پرائیے تھی ہے موافدہ کرے اور اسے ادا گی رقم متعید برمجود کرے۔

۳ مسنوں کی کفالت کی ذمدداری جب عدالت کی جاجب سے می فض مرعائد کردی جائے، اور وہ فخض ایسا کرتے سے پہلو تھی کرے تو محتسب اسے اس کی ذمدداری سے عہدہ برآ ہوئے کا بابد کرے۔

(ه) امر بالمعروف متعلقه حقوق مشتركه في ما بين الله والعياد:

ا - سر پرستول کو مجود کرے کہ بتیمول کی ان کے کفو بیں شادی کریں۔ بصورت منع ، مختسب کو بدخ نہیں ہے کہ ان سر پرستوں (اولیاء) کو تا دیب کرے۔

۲۔ بیوہ عورتوں کو عدت کے احکام کی بیا آوری کا پابٹد کرے اور بصورت نخالفت اٹیس سزادے۔

۳- اگر کوئی شخص اپنی جائز اولاد کی پرورش سے پہلو ہی کرے تو اسے مجبور کرے اور تاریا سرا بھی دے۔

٣ ـ مالكول كو غلامول اور بائد يول كے حقوق كى ادا يكى كا يابندكر ،

۵۔ جانوروں کے مالکوں کو ہدایت کرے کدایتے مویشیوں کے جارے پائی کا معقول انظام کریں۔

۲ - لا دارث بچ کواپی تحویل بی لینے کے بعد اگر کوئی فخص اس کی کفالت یس کوتائی کرے قالت اس کی کفالت ہیں کوتائی کرے تو کتائی کرے تو کتائی کرے تو کتائی کے بیار کرے اور بصورت دیگر ایسے بچ کوالیے فخص کے بیرو کرنے کا اسے پابند کرے جواس کی کفالت کر مکما ہو۔

مقالات تاريخي .... ١٢٢

ے۔ای طرح اگر کمی مختص کوکوئی کم کشتہ مال طا ہواور وہ اس کی حفاظت سے پہلو جمی کرتا ہوتو مختسب اس کی بھی خبر لینے کا عجاز ہے اور بصورت انتقال مال ایسا شخص اس کے نقصانات کے تاوان کا بھی ذمددارہے۔

(و) مني عن المنكر ، متعلقه حقوق الله (عبادات):

ا۔ اگر کوئی فخص عبادات اسلامی کی شرق صورتوں یا ان کے مسنون اوصاف کی عالفت کا قصد کرے مثلاً ، مبرتر کی غماز دل میں بحر کرے ، نماز دل میں اضافہ کرے ، مبراز دل میں بحر کرے ، نماز کی رکعتوں میں اضافہ کرے ، یا اذان میں غیر مسنون اذکار بڑھائے تو محتسب کو چاہئے کہ ان باتوں کا انکار کرے اورابیا کرنے والے کو تادیب کرے۔

م ب کے ۔ ۲۔ اگر کوئی شخص ماہِ رمضان میں سرِ عام کھا ئی رہا ہوتو محتسب کو جاہے کہ اس ہے اکل وشرب کا سبب دریافت کرے۔ اگر بلا عذر شرعی وہ شخص ایسا کر رہا ہے تو اسے سزا دے اور اگر کوئی عذر شرعی ہے لیعنی وہ شخص مریض یا مسافر ہے تو اسے ہدایت کرے کہ وہ برسم عام اکل وشرب سے برمیز کرے۔

س اگر کمی شخص کے متعلق علم ہو کہ وہ صحت مند ہے اور پھر بھی گدا گری کرتا ہے تو مختب کا فرض ہے کہ اسے ایسا کرنے ہے منع کرے۔ اس کی تادیب کرے اور اسے کام کرنے پر مجبور کرے۔

. م۔ اگر محتسب کسی ایسے شخص کو علوم شرعید کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھے جو فقیہ یا واعظ نہیں ہے اور اس کی غلط تاویل یا تحریف ہے عوام الناس کے دھوکے میں پڑجانے کا خطرہ ہے تو ۴ یسے شخص کو درس و تدریس ہے روک دے اور لوگوں پر اس کی پُر فرسی ظاہر کردے ۔

۵۔ اگر کوئی مبتدع جے دعویؑ علم بھی ہو دین میں ایس بات نکالے جو اجماع و نص کے خلاف ہواوراس کی اس بات پر علمائے عصر نے اسے برا بھلابھی کہا ہوتو ایسے خض کومزا دینامختسب پر لازم ہے۔

مقالات تاريخي .... ١٢٣

ا یورتوں او رمردوں کو ایک ساتھ طواف کرنے یا یک جا ہوکر نماز پڑھنے ہے روکنا چاہئے۔ای طرح انہیں برسر عام بات چیت کرنے ہے بھی منع کیا جائے۔ محتب کو چاہئے کہ ان حالات میں شبہ پڑگل نہ کرے بلکہ اطمینان سے تحقیق حال کے بعد سزا دینے کا فیصلہ کرے۔

۲- اگر مسلمان شراب مر عام نے کر تکلیں تو شراب لنڈھا کر ایسے مسلمان کو سرا دی جائے گر ذی کی شراب نہ لنڈھائی جائے ، اسے مرف نہمائش کرنا کائی ہے۔

۳- اگر کوئی فخض حالب نشد میں برسر راہ مگوے تو محتسب کو چاہئے کہ آسے مزا دے مگراس مزا کا تعلق حدِ شرقی سے نہیں کہ محتسب کواس کا اختیاد نہیں ہے۔

۲-ایسے لنوکھیل کود کے آلات جوحرام ہیں، محتسب کو چاہئے کہ انہیں توڑ دے اوران کو لے کر باہر آئے والوں کومزادے۔ کھیلوں ہیں ایسے کھیل، جن سے تربیت اور تعلیم یا شوق صلال مقصود ہیں، مباح ہیں۔ صرف غیر مباح کھیلوں پر قدخن ہوئی چاہئے۔ کون سا کھیل مباح اور کون سا حکیل مباح اور کون ساحرام ہے۔ اس کا فیصلہ حالات کے حسب اقتصام محتسب کو کرنا

(ح) نبى عن المنكر متعلقه حقوق الله (معاملات):

۱۔ نکاح محرمات کورد کنامختسب کا فریضہ ہے۔ ۲۔ بوع فاسدہ کی تخق ہے ممانعت کرنی چاہے۔

مقالات تاریخی .... ۱۲۴

۳ متعد سے روکنا بھی مختسب پر فرض ہے۔ کیونکہ وہ زنا کی جانب قدم زنی کرتا ہے جو متفقہ طور پرحرام ہے۔

۴ \_ فرید و فروخت کی اشیا میں وحو کہ دی سے کام لینے والوں کو تن سے روکنا اسے مروکنا ہے۔ دوکنا

۵۔ قیت کی اوائیگی میں فریب کرنے والوں پر بھی قدغن کرنامحتسب کے فرائض منصی ہیں شامل ہے۔

۲ \_مویشیوں کے متنول میں خریداروں کو دھوکہ وینے کی غرض سے دود ھے جمح کرنا بھی قابل دست انداز کی مختسب ہے۔

ی بی سام موقع کی بین کی کوروکنا اور سیح اوزان کے جلن کی بھی ذ مدداری محتسب پر ہے۔اس سلسلہ میں تنازعات کا تصفیہ بھی ای کا فریفنہ ہے۔ (ط) نمی عن المنکر متعلقہ حقوق العباد :

ا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوی کے خلاف اس امر کی شکایت محتسب کے اجلاس میں پیش کرے کہ اس کے پڑوی نے خلاف اس امر کی شکایت محتسب کے اجلات کر لی چیش کرے کہ اس کے گھر کے حدود یا حرم سرا میں نا جائز تغییرات کر لی جیس نا محتسب اس کی شکایت کی ساعت اس صورت میں کرنے کا مجاز ہے جبکہ پڑوی کو اس باب میں کسی تم کا تنازعہ نہ ہو۔ بصورت جواب دعویٰ اس شکایت کی ساعت قاضی کے اجلاس میں ہوگی۔

۲۔ اگر کسی مکان میں گئے ہوئے درختوں کی شاخیس پھیل کر پڑوی کے مکان میں داخل ہوجا سمیں اور پڑوی کو اعتراض ہو، تو محتسب ایسے درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کو کنوا دےگا گر درخت کے مالک کومزانہ دےگا۔

۳۔اگر کسی متا جر کوا چیرے اُجرت کم دینے یا کام زیادہ لینے کی شکایت ہوتو مختسب دخل اندازی کرکے معالمے کا تصفیہ کرانے کا مجاز ہے۔

۳۔ اگر مریض یا اس کے دارث بی شکایت کریں کدان کے علاج ٹس طبیب مقالات تاریخی .... ۱۷۵

ستی برت رہا ہے تو محتسب اس میں مداخلت کرے کیونکہ اگر ذرا بھی تسابل برتا گیا، تو لوگوں کی جانوں کوخطرات لاحق ہوجا ئیں گے۔

۵ معلمین طلب کوزو وکوب اور تعلیم کی جانب سے عفلت برت کر کم من بچوں کے اخلاق و آ داب کی خرابی کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی محتسب کے ذمہ

۲ - رنگ ریز، پارچہ باف، دحولی اور سار کے حالات سے واقف ہونا بھی مختسب کے لیے ضروری ہے۔ اچھے اور دیانت لوگوں مختسب کے لیے ضروری ہے۔ کو در کرنا عوام الناس کی بہود کے لیے ضروری ہے۔

ے۔کاری گراگر خراب کام کریں اورلوگوں کوفریب دیں تو ان کے خلاف شکایت کی ساعت بھی محتسب کرے گا اوران پر جر مانے بھی عائد کرے گا۔

(ى) نبى عن المئكر متعلقه امورمشتر كيم ما بين حقوق الله وحقوق العباد:

ا۔لوگوں کو مکانوں کی چھتیں اتنی بلند کرنے ہے روکے جس ہے دومروں کی بے پردگی ہونے کا احمال ہوتا ہو۔

۲۔ ذمیوں کومسلمانوں سے نمایاں لباس پیننے پرمجبور کرے۔

۳- ذیول کو ان کے ایسے عقائد کی سرِ عام اشاعت سے جو اسلام کے صریح خلاف ہوں منع کرے ۔

٣ \_مسلمانو ل كوتكليف پنجانے اور كالى دينے سے ذميوں كو باز ركھ\_

۵۔ ائمہ مساجد ضرورت سے زیادہ نماز کو کمبی کریں جس سے کم زوروں اور ضرورت مندوں کو تکلیف پہنچ تو اس پران کی گرفت کرے۔

۲ ۔ قاضی اگر نصلِ خصومات میں تاخیر کریں یا اہل مقدمہ کو ان کی خدمت میں باریابی نہ ہو پائے تو محتسب کو اس پر قاضی ہے مواخذہ کرنے کا حق ہے۔

2- آتا اپ غلام ساس کی طاقت سے زیادہ کام لے تو محسب اس میں دخل

مقالات تاريخي ..... ٢٢١

دینے کا مجاز ہے۔

۸\_ جانوروں پر ان کی قوت پر داشت سے زیادہ بو جھ لا دنے والوں کو سزا دینا
 بھی محتسب کی ذمہ داری ہے۔

9۔ ملاح اپنی کشتیوں میں گنجائش سے زیادہ مال لادیں جس سے کشتی کے غرق ہوجانے کا اندیشہ ہوتو مختسب اس کی بھی گرفت کرسکتا ہے۔ ای طرح تیز ہوا میں کشتی چلانے پر اور اگر کشتی میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سوار ہوں تو آئیس الگ جگدند بخوانے اور ان کے لیے الگ جائے عوائج ضروریہ کا انتظام ندکرنے پر بھی مختسب نشٹی بان سے موافذہ کرسکتا ہے۔

۱۰\_ بازاروں میں خوانچے فروشوں ہے گذر گا ہوں کوصاف رکھنے کی ذ مدداری بھی مختسب کی ہے، تا کدراہ میرول کو تکلیف شہو۔

اا۔ شارع عام پرتغیرات کی روک تھام کرنا اور غیر قانونی طور پرتغیر ہونے والے مکانوں کوخواہ وہ مجد ہی کیوں نہ ہوگروادینا بھی محتسب کا کام ہے۔

۱۲ عام استعال کے مقامات میں تغیری سامان اور دوسرے اسباب رکھنے والوں کو اگر ان سے لوگوں کو تکلیف چیننے کا اندیشہ ہو، تو روک دینا بھی اس کا فرض منصی ہے۔
ہے۔

۱۳۳ ای طرح ان عام استعال کے مقامات پر کوڑے خانے، نابدان اور باغ کے کنویں کی تغییر ہے اگر مصنرت عامہ کا خطرہ ہوتو انہیں بھی محتسب روک سکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں نقصان عامہ یا عدم نقصانِ عامہ کا فیصلہ محتسب اپنے اجتباد عرفیٰ ہے کرے گا۔

۱۳۔ مُر دوں کوان کی قبروں سے نکال کر دوسرے مقامات پر نتقل کرنے سے بھی لوگوں کوروکنا محتسب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگریےز بین غصب کردہ ہواور مالک کی مرضی کے خلاف میت کواس میں دفن کیا گیا ہوتو صاحب ز بین کی درخواست پرمیت نتقل کی جاسکتی ہے۔ ای طرح اگر قبر کو موسلا دھار بارش یا سیلاب سے خطرہ ہوتو بھی اس کی نتقلی کی

مقالات تاريخي .... ١٢٧

10۔ انسانوں اور جانوروں کو آختہ کرنے سے بھی رو کنا مختب کی ذمہ داری ہے۔ آختہ کرنے والوں کو مزا بھی دینی چاہئے۔ اگر دیت یا قصاص ضروری ہو تو اس کی اوا کیگی کا بھی تھم مختب دے سکتا ہے۔

۱۶۔ مجاہدین کے علاوہ کی اور کوسیاہ خضاب لگانے کی اجازت نہ دے اور جوشخص عورتوں کے لیے ایبا خضاب تیار کرتا ہے، مختسب کو چاہئے کہ اسے تاویب کرے مگر مہندی اورکشم کے خضاب سے لوگوں کو نہ رو کے۔

ے ا۔ کہانت اور مداری کے طریقوں ہے کسب معاش کرنے والوں کو رو کے اور ان تماشوں میں پیسے دینے ، لینے والوں کو مزا دے[۲۵] حدود واختیا رات :

محتسب کو الیے محرات کی تغییر یا عجس کی اجازت نہیں ہے جو طاہر نہ ہوں،
جب تک جرم طاہر نہ ہوجائے اے دست اندازی کا حق نہیں حاصل ہے۔ ای طرح اس
حض شک دشبہ کی بنا پر لوگوں سے مواخذہ کرنے اور اُن سے بے گنائی کا شہوت طلب
کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں بعض مستشیات میں وہ اس کلیہ کے ظاف بھی کارروائی
کرنے کا مجاز ہے۔ مثلاً اسے بیا طلاع ملے کہ کچھ لوگوں نے ایک شخص کو تل کے ادادہ سے
حس بے جا میں رکھ جھوڑ ا ہے، تو محتسب دست اندازی کرکے وقوعہ سے قبل جرم کا انداد

جن معاملات کی قانونی حیثیت واضح ہواوران میں کوئی تنازعہ نہ ہومحتسب اُن میں دخل انداز ہوسکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے پڑوں کی زمین میں تعرف بے جا کا ارتکاب کرے اور اس زمین کی ملکیت میں ان کا باہم تنازعہ نہ ہوقو محتسب زیاوتی کرنے والے شخص کو مزادے کر استقرار حق کراسکتا ہے۔ لیکن اگر تعرف بے جا کرنے والے شخص کو اس زمین کی ملکیت میں تنازعہ ہوتو محتسب کوشل وینے کاحق نہیں۔ اس کا فیصلہ عدالت قضاء

مقالات تاريخي ..... ١٢٨

مختلف اسلامی فرقوں کے مایین جن مسائل میں اختلافات ہیں، ان میں محتسب کو سیا مختلب کو سیا مختلب کو سیا مختلب کو سیا مختلف درزی کی سیا مختلف نیبا میں ان کے خلاف درزی کی صورت میں اُن سے مواخذہ کرے۔ ہاں اگر ان مسائل مختلف فیبا میں ایک یا تیں بھی شامل ہوں جن کا ارتکاب کی فتنے کا باعث ہوتو مختلب اس امر کا مجازے کہ انہیں روک دے۔ مختلب کو وزن و بیانے میں کی بیشی ، فرید وفروخت کی اشا اور ان کی قیمتوں

ہوں بن اردہ ب ن ہے ہ باعث ہوہ سب ان اسرہ جارے یہ این روں دے۔ مختسب کو وزن و پیانے میں کی بیشی ،خرید و فروخت کی اشیا اور ان کی قیمتوں میں دھوکہ وہی اور اقرار شدہ قرضہ جات کی ادائیگی کے همن میں مرف جزوی عدالت اختیارات حاصل ہیں۔ دیگر امور میں اسے عدالت کے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔

محتسب کی حیثیت قاضی ہے کم تر ہے اور قاضی کو بیدا نقیار ہے کی تعمیل احکام کے لیے محتسب کو ہدایت جاری کرے۔ای لیے بعض نظامات احتساب میں صیفۂ حبد کو محکمہ قضاء کے ماتحت بھی کر دیا جاتا تھا۔

مختسب کومقد مات کی سرسری ساعت کر کے موقع واردات یا اپنے مقامِ اجلاس پرفوری طور پر فیصلے صادر کرنے جاہئیں جبکہ قاضی فور وفکر اور تاخیر سے کام لے کر تحقیق حال کرنے کے بعد فصل خصومات کرتا ہے۔[۲۷]

جن لوگوں نے محتسب کو اس کے فرائض کی نوعیت کے لحاظ ہے (اخلاقِ عامد کا محکمان) یا (بلدیاتی پولیس کا سربراہ) کہا ہے۔ در حقیقت انہوں نے اس کے فرائض کی ہمہ میری کو نظر انداز کردیا ہے اور صرف ایک ہی رخ کو چیش نظر رکھا ہے۔ دراصل اس کے فرائض میں بلدیاتی پولس ادر اخلاقِ عامد کی محمرانی ہی نہیں، بلکہ اس کے فرائض کی ایک طویل فہرست ہے جو معاشرتی زندگی کی بہت وسیع حدوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ [24]

عاقی در این در در این د

ا بياني المرادي الاحكام البلطانية مطيور مصطفى بالمطلى معزر والمسلط عصفي والمراب المرادي الاحكام البلطانية مطيور مصطفى بالمسطى المرابط المسلط والمرابط المسلط المرابط المرابط المسلط المرابط المسلط المرابط المرابط

[1] حسن ابراتيم حسن، تاريخ الاسلامي السياس، مطبوعة داراحياء التراث العربي، بيروت والقافع

جلداول،صفحہ ۹ ۴۸۸۔

[٣] الاحكام السلطانية من ٢٨٩\_

[4] شبل نعماني، الفاروق، مطبوعه سلطان حسين ايند منز، كراجي الم 1914 م ١٥٩٥ و ٢٠١٠ ...

[4] محد بن جرير طبرى، تاريخ الرسل والملوك، مطبوعه دارالمعارف، معروس ١٩١٥م جلد چهارم،

ص١٩٨\_

[۲] بحواله سابق۔

[2] الجاحظه بصرى، البيان والتبيين مطبوعه الاستقامة ، قامره، الاستاره، جلد دوم، م 201-

[٨] الاحكام السلطانية ص٢٣٣\_

[9] تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٢٩٧\_

[10] محمد بن سعد، الطبقات الكبرئ ومطبوعه دار صاور، بيروت، كياوه وجلد مجم، ص ٣٥٧ و

لِعد\_

[11] ابن الاثير، الكامل في البارخ، مطبوعه دارالكتاب العربي، بيروت مراوا، جلد جهارم، ص

ברפונדמם

[17] ابدائدباس المبرد، الكاش في الادب، مطبوعه مطبعة تجازى، معر، ويستاه، جلد دوم م م 17 [17] ابدائد بالمبارد، مل 17

[۱۳] این خلدون ، المقدمه ، مطبوعه تجاریهٔ کبری، قابره، سان می ۲۲۷-

[10] الاحكام السلطانية ص ١٥٧.

مقالات تاريخي .... بكل

[17] الينايص ٢٥١\_

[14] جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی بهطبوید دار بلال،مصر، ۱۹۵۸ی، جلدادل، ۲۵ ۲۵

[18] حسن ابراتيم حسن، تارخ الدولة القاطمية، مطبوعة النمفريد، قابره، س<u>ر١٩٧١م، ص٣٢</u>٣٠

\_ ٣٢۵

[19] نظام الملك طوى ، سياست نامد ، مطبوعد رام فرائن بريس ، الدآباد ، اسه ايو، مس ٢٠٩ و٥٠٠ \_

[٢٠] الينا، ص ٣٩\_

[۲۱] اشتیاق حسین قریشی، دی افینسٹریشن آف سلطانیٹ آف دبلی،مطبوعه پاکستان ہشاریکل سوساکی کراچی، ۱۹۷۸ء،م ۱۹۷۷ء ۱۹۷۷ه

[۲۲] اشتیاق حسین قریشی، وی ایم فسفریش آف مغل ایم بائز، مطبوعه کراچی یو نیورخی، کراچی ۱۷<u>۲۰ م</u> ۳۰ ۴۳ م

[٢٣] الاحكام السلطانية من ٢٨٠٠ وبعد

[۲۴] ایشاً مس ۲۳۱\_

[6] محتسب کے فرائض سے متعلق تمام بحث کی اساس ابو الحن الماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیے کے باب مشتم از ص ۲۵۱۲ ۲۳۴ کے ترتیب وتہذیب میری ہے۔

[٢٦] الاحكام السلطانيه باب بشتم صفحات ٢٥١٠ الم مختلف بحثول سي مأخوذ

[2<sup>4</sup>] الیلنسٹریشن آف سلطانیٹ آف دیلی، ۱۲۵ وفلپ خودی حلی، ہسٹری آف دلی عربس، معلومہ نیو یارک، <u>۱۹۵۸ء ،</u> سفو۳۳۳\_

(ما منامه المعارف، لا بور ١٩٢٩ء)

COC

مقالات تاريخي ..... 121

#### جامعه نظاميه بغداد

۲۲۷ ہیں غلیفہ جعفر التوکل علی اللہ [۱] کی شہادت ظلافت عباسیہ کے ووال کا پیش فیمہ خاب ہوئے گئا۔ مرکزی حکومت پیش فیمہ خاب ہوئی اور طلافت کا جمد بلند و بالا بتدریج تحلیل ہوئے لگا۔ مرکزی حکومت کے ضعف سے فائدہ اٹھا کر بعض طالع آ ماؤں نے مرافع ایا اور ملک کے طول وحرض میں چھوٹی چھوٹی خود مختار امارتیں قائم ہوئے لگیں ۔ اس طوائف المملوکی کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے مرکز کریے تو توں ہے مرافعانے کا لازی نتیجہ سے لکلا کر رقابت ، خانہ جنگی اور انتشار نے ونیائے اسلام کو جابی کے دہائے پر لا کھڑا کیا۔ اس جابی اور بربادی سے اسلام سے متصل غیر مسلم ریاستوں نے فائدہ اٹھا یا۔ اور منور (مرحدات اسلامی) پر سے اسلام سے متصل غیر مسلم ریاستوں نے فائدہ اٹھا یا ۔ اور منور (مرحدات اسلامی) پر اٹھا کے دو تا دو برد کیا اور عمری قوت ضعف و انتخال کی نذر ہوگئ ۔ یاس، محروی اور تنوطیت کے گہرے بادل نشائے اسلامی پر چھا گئے اور بطابی سے دایال کی نذر ہوگئ ۔ یاس، محروی اور تنوطیت کے گہرے بادل نشائے اسلامی پر چھا گئے اور بطابی رہے نیال کیا جانے گئا کہ سے مریض جاں بلب کوئی دم کا مہمان ہے کہ اسلامی مشرق سے بطابی بریہ خیال کیا جانے بال طلاح جوا۔

سلطنت سلا بھہ کے بائی طغرل بیک محد [۲] نے ایک عظیم سلطنت کی بنیا در کی جس اسلانت کی بنیا در کی جس سلام کا داری کے اکثر حصے شائل تنے ادر یوں ملک جس سیا می استخام پیدا ہوا۔ طغرل کا جانشین اس کا شہرہ آ فاتی بھتجا الپ ارسلاس [۳] ہوا۔ الپ ارسلاس اسلام کی عظمت کی ششیر براس ادر اس کا بیشت بناہ تھا۔ اس نے اپنے ولولد انگیز مجاہدات کا رنا موں سے سالام کے دشمنوں کی صفوں میں بلچل مجادی ۔ تیمروم کے مر یہ خودرکواس کے صفور

مقالات تاریخی .... ۱۵۲

جمکنا پڑا۔ فقو مات کے علاوہ علم پروری اور علم نوازی میں الپ ارسلان سرآ مدروزگا رتھا۔
اس کی وفات کے بعداس کا بیٹا ملک شاہ [۳] سریرآ رائے سلطنت ہوا۔ اس نے بھی جہاد
کی روح کو مصحل نہ ہونے دیا ، بلکہ اور تو اٹائی بجشی۔ ای طرح علم وُن کی ترتی میں بھی وہ
اپنے اسلاف کی روش کا بیرور ہا۔ اور اگر بیر کہا جائے کہ ملک شاہ نے جہاد بالسیف و جہاد
بالقلم کو جاری وساری رکھنے میں ایج اب و عدکو بھی بیچھے چھوڑ دیا تو مبا بغدنہ ہوگا۔

الپ ارسلال اور ملک شاہ کے عبد ہائے حکومت کی بلند تمارت جس فحض کے حسن تد ہیں ہے۔
حسن تد ہیر سے تعمیر ہوئی اور جس فحض کے حسن تد ہیں ہے۔
نگار سے آ راستہ کیا وہ ان کا وزیر بزرگ نظام الملک طوی [۵] تھا۔ طوس کے اس وہقان نگارے کی اس کے اس وہقان نادہ کی قسمت میں کشور علم وٹن کی سر برای اور اہل علم وٹن کی سر برتی کہی ہوئی تھی۔ ہم اس نابغہ عصر اور یکٹ نے روز گار فحض کے حالات زندگی کی تفصیل میں جانا نہیں چا ہے اور اس بحث کو صرف ان امور تک محدود رکھنا چاہے ہیں جن کا تعلق معارف پروری اور قیام مدارس

نظام الملک نے تعلیم کی توسیع وتر تی میں بونی کوشش کی اور مما لک محروسہ میں متعدد درس گا میں قائم کیں، مگر جس ورسگا ہ نے اسے شہرت دوام عطاء کی وہ بغداد کی ظلیم تعلیم گاہ تھی جو ای کی نسبت سے نظامیہ کہلا تی ہے ۔ وہ درس گا میں جو بغداد کے نظامیہ سے قبل اوراس کے بعد سلطنت سلاجھہ کے علاقوں میں قائم ہوئیں وہ گویا بغداد کی اس درس گاہ کے محتی تھیں۔ بالفاظ دیگر نظامیہ بغداد ایک یونیورٹی (جامعہ) یا مرکزی ادارہ تھا اور سلطنت سلجو تیہ میں قائم کے جانے والے دوسرے ادارے اس کے ملحقہ کا گی ۔

بروز سه شنبه کیم ذی القعد و ۴۵۷ هه مطا بق ۱۰۱۷ کتر ۱۰۲۵ و شیر بغداد کے مشرقی حصے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک وسیع وعریض قطعهٔ زمین پر مدرسہ کی تغییر کا آغاز ہوا۔ تغییر کے نگران شخ الثیوخ ابو سعد صوفی نیشا پوری تھے۔ دوسال تک تغییر کا کا م جاری رہا اور کیم ذی القعدہ ۴۵۹ هرمطا بق ۱۳ ارتخبر ۱۲۷ء کو محا رہ کی تغییر مکمل ہوئی۔

مقالاتِ تاريخي .... ١٧٣

عمارت کے صدر دروازے پر نظام الملک کا عم تقش کیا گیا۔ مدرسہ کے چا دول طرف باذا الد بنائے گئے اور تمام تغیر کرائے گئے جس سے ایک طرف تو عمارت کے حسن جس اضافہ ہوا اور دوسری طرف مدرسہ کے لئے ما دی آ مدنی کا بھی بندو بست ہوگیا۔ پوری تغییر پر ساتھ ہزار دینار کی لاگت آئی۔ عام اندازے کے مطابق میدرقم آئ کل کے ساتھ لا کھ دوپ ہے کم نہ ہوگ ۔ اتی خطیر رقم خرج کر کے جوعمارت بنائی گئی ہواس کی وسعت کا اندازہ لگا تا کہ ان نہیں ۔ خصوصا اس لئے بھی کے اس زمانے جس تغییری سامان کی قیت اور معماروں کی اجرت نبتاً بہت کم تی ۔

روز شنبه ۱۰ رذی القعده ۴۵۹ هه - مطابق ۲۳ رخمبر ۱۰۱۷ و کو نظامیه کی رسم افتتاح انجام پائی اس موقع پر پوراشجرنی عمارت میں امنڈ آیا \_ تقریب کا آماز شخ ابو اسحاق شیرازی کوکرنا تھا تمروہ لبعض شکوک کی بنا پر اس میں شریک ندہو سے تو شخ ابولھر بن صباغ نے سند درس کورونق بخشی اور یوں نظام میڈ میں تذریس شروع ہوئی -[۲]

نظامیے کی انتظامی ساخت نہایت منظم اور باقاعدہ تھی۔ منتشرق لیوی نے ، اے بغداد کر انکل میں اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ اس نظام کو بعد میں یورپ کی جامعات نے اختیار کیا اور مغربی جامعات کی انتظامی چیک اس کی نقل تھی ۔ [2]

نظامیہ کے عہدہ داروں پس سب ہے بڑا عہدہ دارمتو کی کہلاتا تھا۔ اس جدید جامعات کا واکس چیا شکر سکتھ ۔ دفتر می نظام کا سر براہ بھی ہئی تھا۔ اس کے لئے ضرور کی تھا کہ وہ نظامیہ کے حدود پس تیا م کرے۔ دفتر می اور انتظامی امور کی انجام وہی ای سے وابستھی ۔ دوسرا انتظامی افسر نا ظرتھا۔ بیدنظامیہ ہے متعلق جا ئیدادوں اور اوقاف کا محران تھا۔ گو یا نا ظرافسر مالیات یا ہماری جامعات کا خازی تھا۔ بید مہدہ بڑا اہم تھا اور اس پ بڑے اعتاد کے لوگوں کو مقرر کیا جا تا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ بعد میں خود بانی نظامیہ کا پڑیچی خواجہ ایولفسر متو فی الا تھ ھاس عہدہ پر فائز ہوا تھا۔ ان دونوں افسروں کے دفتر علیجہ وعلیجہ وہوتے تھے۔

مقالات تاريخي .... ١٤٣

غیر مذر در لی عملے میں مفتی کو اہمیت صاصل تھی جو دارالا فناء کا سربراہ ہوتا تھا۔ اس دورالا فناء کا سربراہ ہوتا تھا۔ اس جو غیر مذرار لی فام سائل شرعیہ کے متعلق معلو مات فراہم کی جاتی تھیں ۔ دوسرا عبدہ دار جو غیر مذرار لیوں کو انجام دیتا تھا واعظ تھا۔ بھی نظامیہ کے شیوخ خود وعظ دیتے اور بھی بغداد میں باہر ہے آئے والے علاء میہ فدمت انجام دیتے تھے۔ ان مواعظ کی محفلوں میں طلبہ واسا مذہ کے مطاوہ امراء علاء دعوام بھی شریک ہوتے تھے۔ بیا بات بڑے افسوس کے ساتھ کھی جاتی ہو جاتی تھی مناظرے کے ماتھ کھی جاتی ہو جاتی تھی مناظرے کی بجالس میں تبدیل ہو جاتی تھی اور علاء با ہم دگر بحث وجدال پر اتر آئے تھے۔ ایسے مناظرے حاب بلہ واسا تا موہ کے با بین ہو تے تھے۔ ایسا ہی ایک بلوہ ۱۸۲۸ ہے ہوتے تھے۔ ایسا ہی ایک بلوہ ۱۸۲۸ ہے ہوئے ابولیم شریح کی اور خابا ہے بلوہ ۱۸۲۸ ہے بین شریح کے بازار کو آگر گوٹا بلد پر لون طعن کیا ، جس سے جمعر اور دوسرے اہم موقعوں پر بحافل مذکر دیا اور نظامیہ کے بازار کو آگر گوٹا کہ وقوں پر بحافل کر دیا اور نظامیہ کے بازار کو آگر گوٹا کہ وقعوں پر بحافل میز کی باتی تھیں۔ ان اہم مواقع میں سرا طین کی بی بھی شاور دوسرے اہم موقعوں پر بحافل میں ترکہ کی جو ترسیح

تدریک علمے میں جو تر تیب قائم کی گئی تھی وہ آج کل کی جامعات ہے کچھ مختلف نہ تھی۔ نظامیہ کے تدریک علمے میں اپنے عہد کے سر آ مدروزگار علاء و فضلاء ثامل تھے۔ یہاں کی مند درس پر مشمکن ہونا بیزی عزت کی یا ت تجھی جاتی تھی۔ بیڑے بیار کی مند درس پر مشمکن ہونا بیزی عزت کی یا ت تجھی جاتی تھی۔ اساتذہ کے تقرر میں بیزا بات کے متحق رہیے تھی کہ آتھیں اس درسگاہ کی پروفیسری ملے۔ اساتذہ کے تقرر میں بیزا اہم کیا جاتا تھا اور ان کی ایت کے مقاور ان کی منظوری نہ دیتا تھا۔ اسی منظوری تقرری اس وقت تک کمل نہ ہوتی تھی جب تک خلیفہ اس کی منظوری خوت نے اس کی منظوری نہ دری اور و بیٹمل نہ آتھ ری کی سفارش کی گئی مگر خلیفہ وقت نے اس کی منظوری نہ دی اور و بیٹمل نہ آسکا۔

مدر کی علمے میں سب سے اعلی مقام شخ کو حاصل تھا۔ اسے پروفیسر بھٹے۔ برفن کے شیوخ الگ الگ مقرد کئے جاتے تھے۔ مذر کی علمے میں دوسرا عبدہ نائب کا تھا۔ نائب مقالات تاریخی ...... ۱۷۵

بھی اپنے عبد کے نامور ملاء میں سے نتخب کے جاتے تھے۔ امام محمد الغوالی جیسے نابغۂ عصر چار سال تک نظامیہ میں نائب شن تن تھے۔ تیسرا قدر ایس عبدہ معید کا تھا۔ اس کا فریضہ یہ تھا کرشن یا نائب شن کے کیکیچروں کو قدر ایس کے بعد طلبہ کے سامنے پڑھے اور اگر ضرورت ہوتو اس کی تشریح کرئے۔ برشن یا نائب شن کے ساتھ ایسے وویا دوسے زائد معید ہوتے تھے۔ ہم انھیں ٹیور کہ سے تیں۔ [۸]

نظامیہ کے لیکجروں میں طلبہ کے علاوہ باہر کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔اس کا پتا اندلی سیاں ایک کیجی شریک ہوتے تھے۔اس کا پتا اندلی سیاں ایک کیجر میں شرکت کی مدرجہ سے چلا ہے جس نے اپنی سیاحت کے دوران میں یہاں ایک کیجر میں شرکت کی تھی۔ ہدکیجر، نما زظہر کے بعد شروع ہوااور فماز مغرب تک جاری رہا۔ ان کیچر وں میں طلبہ خاموش تماشائی نہ ہوتے تھے بلکہ وہ استاد سے تحریری یا زبانی سوالات بھی کرتے تھے۔ یہاں کا طریق تدریس بھی عہد حاضر کی جا معات سے مختلف نہ تھا۔ نظامیہ کے اسا تذرہ کیچر ز روم میں ایک بلند مقام پر کھڑ ہے ہو کر کیچر دیتے تھے اور طلبہ تیا تیوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس طرح استاد کے لئے ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جوسیا ہوگیاں اور تا ہے۔ پر مشتمل ہوتا تھا۔اور اسے ای لباس میں درس دینا ہوتا تھا۔ وہا

ابن ایشر کے ایک مندرجہ کی بناہ پرجس سے بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ اسا تذہ کے تقرر کے سلسلے میں ظیفہ کی آخری منظوری منظوری شد ملنے کی صورت میں تقرر منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ پروفیسر ہٹی نے بیاستدلال کیا ہے کہ نظامیہ حکومت کے کن ول میں تفا۔ [۱۰] جہاں تک اس ادارے کی مالی کفالت کا تعلق ہے، بیٹ ظفائے عباسہ کی تحویل میں نہ تھا۔ اور یکی حال اس کے انظامی امور کے انھرام کا بھی تھا۔ مگر تدریس سے متعلق معاملات میں ظفاء ضرور دلچی لیتے تھے، اس لئے پروفیسر موصوف کا بہ قیاس ورست نہیں معاملات میں ظفاء ضرور دلچی لیتے تھے، اس لئے پروفیسر موصوف کا بہ قیاس ورست نہیں کے دراصل جو ادارہ براہ راست ظفائے عباسہ کے کنوول میں تھا اور جس کے تمام امور کی انجام دہی ان کے ذم تھی، وہ بعد میں قائم ہونے والا درسم ستنھریہ تھا۔

ظامید کی تاسیس کے ساتھ ہی ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جس میں ہر

مقالات تاريخي ..... ٢١١

علم وفن کی کتابیں لا کرجع کی گئی تھیں، اسے خزاند الکتب کہتے تھے اور اس کے افسر کو فازن۔ اس منصب پر بھی اپنے عہد کے مشاہیر مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کتب خانے میں کتا بوں کا برابر اضافہ کیا جاتا رہا، چنانچہ اس طرح کا ایک اضافہ ۵۸۹ھ میں خلیفہ ناصرلدین اللہ عہا ہی [11] کے عہد میں ہوا جبکہ قصر خلافت سے نا در کتا ہوں کی ایک بری تعداد نظامید لائی گئی۔[17]

نصاب تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے مید درس گا ہ ایک خالص دینی اور ادبی تعلیم گاہ گئی۔ یہاں قر آن ہتمیر ، عدیث ، اصول عدیث ، فقہ ، اصول فقہ ، فرائض اور اشعری علم کلام کے علاوہ عربی زبان وادب ، خوولفت کی تعلیم دی جاتی تھی ۔ علم مناظرہ جس نے فرقہ بندیوں کے زور کے باعث ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر کی تھی اس کی تعلیم بھی دی جاتی تھے ۔ گویا ہر مضمون تھی ۔ ان مضابین کے شیور نا اور دیگر اساتذہ الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے ۔ گویا ہر مضمون اساتذہ اور تی تھے ۔

تدریس کے اعلی معیار کے ساتھ ساتھ نظامیہ پہلی درس گاہ تھی جس میں طلبہ کی مادی ضروریات اور آسائش کا معقول بندو بست کیا گیا تھا۔ ہرطالب علم کو وظیفہ دیا جا تا تھا اور اس کے قیام و طعام و کتب کی ذمہ داری درس گاہ کی انتظامیہ پرتھی۔ تیام کے لئے عمارت میں وسیع دارالا قامہ اور طعام کے لئے مطبخ موجود تھے۔[۱۳]

نظامیہ کے مصارف کے لئے سرکاری امدادیا ارباب خیر کی فیاضوں اور چندوں پر اعتاد نہیں کیا گیا تھا، بلکہ متعدد بازار، جمام اور زرقی جا گیریں اس کے لئے وقف تھیں۔
ان کا انھرام نا ظراوقاف کرتا تھا۔ یہ گو یا مستقل آ مدنی تھی۔ اس کے علاوہ نظام الملک کی ذاتی الملک کی آ مدنی تھی دی قصد اور سلاجھ کے تزانے سے دولا کھ دینارس لاند کی رقم جو تعلیمی اخراجات کے لئے وقف تھی ، ان میں سے بھی نظامیہ کو حصد رسدی ماتا تھا۔ نظامیہ کا سلاخر جی پندرہ بزار دینار تھا۔ اگر ہم ایک دینا کو ایک پونڈ کے مساوی سجھیں تو یہ رقم والا کھ کے لگ بھگ ہوگی۔ افراجات کی اس کیشر رقم سے نظامیہ کی وسعت کا اندازہ لگا جا سکتا

of the state of th

اگر چہ نظامیہ بغداد ہے پہلے نظام الملک نے آئی فائی کی منسو ہوگا۔ تے گر اپنے قیام کے بعد بغداد کے مدرسہ کو مرکز کی حیثیت خاصل ہوگی اور دومری کی درسگا ہیں اس کے ماتحت اداروں کی صورت اختیار کر کئیں۔اس لئے پیدوی کرنا ہے جانبہ ہوگا کہ نظامیہ بغداد صرف مذر لی جامعہ نہتی بلکہ ایک الحاق یو شورش بھی تھی ۔ان مختیہ اداروں میں سے چند مشہور درس گا ہیں ہے ہیں:

ا نظامیم نیشا پور : سلاھ کے اواکل عبد میں نیشا پورکو پایہ تخت کی حیثیت ماصل تھی ،اس لئے یہاں خواجہ نظام الملک نے امام الحر میں کے جاز دے والی آنے پران کے اعزاز میں یدورس گاہ قائم کی ۔ وہ تمیں سال تک یہاں مندورس پرمتمکن رہے نیشا پور کی ہورت گاہ بغداد کے بعد دوسری تمام ورس گاہوں سے بری تھی ۔اس کی عمارت بھی نہایت شاندار تھی ۔اس کی عمارت بھی نہایت شاندار تھی ۔ام غزائی اورشس الاسلام کیا ہرای جیسے علماء نے بہیں تعلیم پائی تھی۔ یہاں کے شیورٹ میں امام الحر مین عبدالملک الجو بی متوفی ۸ مرام ھے کے علاوہ امام غزائی بھی شام ہوں کے اس کے علاوہ امام غزائی بھی مناس ہیں۔

۲۔ نظامیہ اصفہان: اصنبان کو ملک شاہ نے اپنا متفر کو مت بنایا مقد کو مت بنایا شار کی نظام الملک نے درسہ قائم کیا جو اہمیت میں نیشا پور کے بعد آتا تھا۔ اس کے ائمہ میں فرا الدین ابوالمعالی متو فی ۵۵۹ ہے شہور ہیں۔ سا۔ نظامیہ مرو: مرو کو اسلائی تا دی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حبد اموی میں خراسان کا مرکز بہی شرقا عبای وقوت کا مجمی مرکز مروی تھا۔ طغرل بیگ کے بعد اس کا میٹا الپ بعالی پخری بیک شرقا۔ پخری بیک شرقا۔ پخری بیک مرکز مروی تھا۔ کو بعد اس کا میٹا الپ ارسان مردی کا حاکم تھا۔ بیس نظام الملک نے اس کی طازمت الحقیار کی تھی۔ کو یا خواجہ برگ کی بلند ا تبالی کا نقط آتا زمجی مروی تی تھا۔ اخرا خیر میں تجریب قی آوا ای دارا کلومت بھی کی بی تھا۔ بیاں کا دارا کلومت بھی کی بی تھا۔ بیاں کا درسہ بھی بڑا مشہور تھا۔ اور اس کے اسا تذہ میں ابوالتی اسعد بن محمول میں بین تھا۔ بیاں کا درسہ بھی بڑا مشہور تھا۔ اور اس کے اسا تذہ میں ابوالتی اسعد بن محمول

فاصی شرت حاصل ہے۔

۳ ۔ نظامید موصل: موصل کا شرح تربه عراق داران کی شاہراہوں کا نقط اسلام الملک نے بہاں بھی ایک مدرسة تائم کیا تفا میں اجد بن احد ب

سعدرویانی متوفی ۵۴۷ ہے کو خاص امتیاز حاصل ہے۔

اللہ مقامید کھر میں کہ کا مرکز تھا۔ یہاں بھی نظامیہ اللہ میں علم وفن کا مرکز تھا۔ یہاں بھی نظامیہ نام کا مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کی عمارت وسعت میں بغداد کے نظامیہ سے بڑی تھی۔ یہ مدرسہ مزار حضرت زمیر بن العوام میں محمد من قیا۔ آخری عبای خلیفہ المستعصم باللہ کے عبد میں سے مدرسہ مرباد ہوا۔ اس میں محمد بن قیان انباری متوفی ۵۰ مدرس دے۔

ک۔ نظامیر ہمرات : اس مدرسہ کے مشہور اسا تذہ میں محمد بن علی بن حامد فتیہ متوطن غزنی تنجے۔انھوں نے ۴۹۵ ھایس وفات یائی۔

۸ ۔ ن**ظامیہ ؑ بنٹ**ے : نظامیہ بلخ کے اسا تذہ میں عبداللہ بن طا ہر اسفرائن متو **فی** ۸۸ سھاور عمر بن احمد ابوالحفص طالقانی متو فی ۵۳۱ ھے کو امتیاز حاصل ہے۔

قطامیر طوس : طوس نظام الملک کا وطن تفاه ، بھلا کیے اس کی علمی
 نیاضیوں سے محروم رہتا ۔ چنانچیاس نے یبال بھی ایک درس گاہ قائم کی تھی ۔

۱۰ - نظامیهٔ جزمیره این عمر: جزیره کے صوبہ میں''جزیرهٔ ابن عمر'' جیسے غیراہم اور چھوٹے مقام پر بھی نظامیہ کی شاخ موجودتھی۔

جن فضلائے وقت نے مختلف اوقات میں جامعہ نظامید کی مند درس کو زینت بخشی ان میں چندممتاز نام ہیر ہیں ۔

ادشیخ ابو اسحاق شیرازی: ایراتیم بن کل بن یوسف جوابو مقالات تاریخی ..... ۱۷۹

اسحاق شیرا زی کے نام سے مشہور ہیں ، قارس کے شیر فیروز آیا و ہی ۳۹۳ھ میں پیدا ہوئ ۔ اس استان شیراز میں ۳۹۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اس لئے شیراز کی کہلاتے ہیں۔ فقد اور دیگر علوم ویدیہ میں الی مہارت بہم پہنچائی کہ شیخ الاسلام کہلائے۔ جمادی الآخرہ ۲۷۳ھ میں وفات یائی فقد میں النتہیہ والمہذب کے وشرح کمح اصول فقد میں اور کتاب النکت اختلاف خدا ہہ میں ان سے یادگار ہیں۔[کا]

7۔ شدیعے اب و نصر بن صدباغ :عبدالیدین مجمد ابولارین مرباغ کے نام سے متعارف ہیں۔ ۱۰۰ ھیں پیدا ہوئے اور کے اور کے نام سے متعارف ہیں۔ ۱۰۰ ھیں پیدا ہوئے اور کا ب افعال ان کی تصانیف پائی۔ زہد و درع ہیں سرآ مدروزگار تھے۔ کتاب الشامل اور کتاب الکامل ان کی تصانیف ہیں۔ ابتداء ہیں روز تک نظامیہ میں تذریس کی خدمت انجام دی اور بعداز ان شخ ابواسحاق شیرازی کے بعدمت تقل ایک سال تک یہاں کے مدرس رہے۔[14]

سو شیخ ابو سعد : عبدالرحان بن مامون بن علی کی کنیت ابوسعد به ۲۲ ه مین پیدا بوع رفت دفته کی تعلیم متعدد شیوخ سے حاصل کی ۔ نظامیه میں اصول فقد کا درس ایک عرصہ تک دیتے رہے۔ نہا یت نصیح و فاضل تق ۔ شب جعد ۱۸ مثوال ۸۸ مداس میں وفات پائی۔ بغداد کے مقبرہ باب ابرز میں وفن کے گئے -[19]

۳ ۔ شدیخ ابو القاسم دبو سسی: علی بن الی یعلی علوی سین معروف با الالقاسم دبول سسی : علی بن الی یعلی علوی سینی معروف با الطلب الطلب منداد آئے اور نظامیہ کی مندورس کوروئت بخش ۔ ۸۵۲ هیں بغدادیں وفات بائی ۔ حدیث ، فقد، اصول فقد ، لغت و تحو کے امام تے۔ مگر ان کی شہرت فقد و جدلیات (مناظرے) کے ماہر کی حثیرت سے زیادہ ہے۔ [۲۰]

مقالات تاريخي ..... ١٨٠

ک۔ حجته الاسلام اصام غزالی : جمت الاسلام اصام خزالی : جمت الاسلام ، جمت الدین امام ابوحاد محمد بن محمد بن محمد بن محمد من الحدث و استفاد من من بنا بور کے نتی تھے۔ نظام الملک کی درخواست برسم ۲۸۸ تا ۸۸۸ تا ۱۹۸۸ تا الاسلام کی درخواست المقدس اور شام کے سفر پرنگل گئے۔

۸۔ شدیخ ابو المحسن فصدیحی : ابوالحن علی بن ابی زید محمنوی اسر آباد کے رہنے والے تھے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی علم نحوی کہ محمدیل کی نحویں ان کی سرآ با دی کے رہنے والے تھے۔ شخ عبدالقاہر جرجانی علم نحوی درس سرآ کی اہر تھے۔ ۱۳ رزوالحجہ ۵۱۲ ھیں بغدادیں وفات یا گی۔ ۲۳ علی ایک وظامی کے بھی ماہر تھے۔ ۱۳ رزوالحجہ ۵۱۲ ھیں بغدادیں وفات یا گی۔ ۲۳ علی ایک وظامی کے بھی ماہر تھے۔ ۱۳ رزوالحجہ ۵۱۲ ھیں بغدادیں وفات ایک و ۲۳ علی ایک و ۲۳ علی ایک و ۲۳ علی بغدادیں وفات ایک و ۲۳ علی ایک و ۲۳ علی بغدادیں وفات ایک و ۲۳ علی ایک و ۲۳ علی بغدادیں وفات ایک و ۲۳ علی بغرائی بغ

9۔ شدیخ ابو بکر خبرندی : محمد بن عبداللطیف این محمد بن تابت ابو بکر فجندی فن حدیث دمناظرے کے ماہر تھے۔تقریر کا ملکہ را سخدر کھتے تھے۔ نظا میہ ک مند درس دوعظ برمتمکن رہے۔ ۵۵۲ھ میں وفات یائی۔[۲۵]

۱۰ شیخ ابو المنجیب سهروردی: شخ عبرالقابر بن عبرالله
 سپروردی کی کنیت ابوالخیب ہے۔ محدث وفقیہ تھے۔ ۹۹۰ ھیں پیدا ہوئے اور ۲۳۵ھ
 مقالات قاریخی سے ۱۸۱

میں وفات پائی۔ نظامیہ کی کری ورس کو انھوں نے بھی زینت دی۔ بادہ انھوف آنے مرفقات تے۔ اخیر عمر میں اپنا ذاتی مدرسا ور رہاط ( سرائے ) تغییر کی گئے۔ ای مدرسة میں وفات مک درس دیتے رہے اور میمیں سرود خاک ہوئے۔[۲۷]

جن نا موروں نے مختلف اوقات ش اس چشمہ علم وعرفان سے فیفن پایا، ان کی تعداد چید بزار سے ادپر ہے۔ ان طلب میں بزاروں مشہوراور معروف زمانہ ہوئے ہیں۔ ان میں فاری زبان کے مشہور شاعر ونٹر نگار شخصطے الدین سعدی شیراندی اور مراکش وائدلس میں موحدون کی حکومت قائم کرنے والے روحانی پیشوا ابوعبد اللہ جمد بن تو مرت معمودی مجمی شامل ہیں۔ ۲۷۱]

نظامیہ بغداد ، سلاجقہ کے زوال اور خلافت عماسیہ کے متو ط کے بعد مجمی قائم رہا۔ جب ۹۵ سے صطابق ۱۳۹۳ ھیں امیر تیور لنگ نے بغداد پر قبضہ کیا تو مجمی جامعہ نظامیہ موجود تھی۔ اس واقعہ کے دوسال بعد ۹۷ سے شمطابق ۱۳۹۵ھیں اس جامعہ کو مستصر سے ک درس گاہ میں ضم کر دیا گیا۔ اس طور سے تین سواز تمیں (۳۳۸) سال تک قائم رہنے کے بعد نظامیہ کی عظیم تعلیم گاہ وقت کے بے رحم ہاتھوں ہے آخوش فناہ میں چلی گئی۔

# حواشي:

[1] دسوال عبای فلیفه جعفر بن مقعم این بمائی واقت کی وقات پر ۲۳ فی الجد ۲۳۳ و کوالتوکل علی الله کو التوکل علی الله کے التب سے سند فین ند دفت ہوا۔ ۲۳ دول شب میں ترک امراء اور ولی عبد سلطنت منصر کی سازش سے شبید ہوا اور ای کساتھ با افتیا ر ظفاه کا وور حتم ہوگیا۔ (ابوالفد ام المحقم فی اذبار البشر مطبوع حیینیہ معروی ۱۳۲۹ درج ۲۰۹۸ سے ۳۱۔۳۱)

[7] ركن الدين ابوطالب طفرل بن ميكائل بن سلج ق متعل ١٣٣٠ هي عمران بوا يه اه ٥

ھیا ع، جلم ، کریم اور خداتر می و منصف حکمران تھا۔ خاندان سلجو قیہ کی سلطنت کا بانی وہی ہے۔

(صدر الدین الحسینی ۔ اخبار الدولت السلحو قیہ ۔ مطبوعہ بنجاب یو نیورش ۱۹۳۳ء، ص۲۳ ۲۲)

[۳] عند الدولہ ابوالھیا عجمہ الپ ارسلال بن چنری بیگ دا کا داپنے باپ کے انتقال کے بعد اور سے میں مرویش تخت نشین ہوا۔ جب ۵۵۵ ہی بیس اس کے پتیا طغرل بیگ تھرنے وفات پائی توالپ ارسلال دولت سلجو قیہ کا دوسرا سلطان ہوا۔ دس سال تک نہایت شان وشوکت ہے حکومت کی رہے الاور کا میں اس کے بیا طفیر ال بیگ تھر نے وفات پائی اس کے رہے الاور کا ۲۸ می میں یوسف خوارزی نامی ایک میمولی قلعہ دار کی چیری سے زخی ہو کر شہید ہوا۔ (اخبار الدولت السلح، قیم می سوسف خوارزی نامی الیو القد ان ج ۲ می ۱۸۵ این الجوزی المنتظم ، مطبوعہ حدر آباد دکن 180 ہے ، ۸ می ۲ کا 2 و 27

[4] جلال الدولہ، میمین امیر الموسین ابوالفتح ملک شاہ ۱۰ رہج الادل ۳۲۵ ھاکو اٹھارہ سال کی عمر پی اپنے باپ الپ ارسلال کا جانشین ہوا۔ اس کے عبد میں سلجو تی سلطنت نقط عروج کو گڑھ گئے اور صدود چین سے اقصائے شام تک اس کا خطبہ پڑھا گیا۔ میں سال کے قریب حکومت کر کے ۱۵ شوال ۳۸۵ھ میں انتقال کیا۔ اصغبان میں سپر د خاک ہوا۔ اور اس کے ساتھ خاندان سلجو تی کی عظمت بھی فن ہوگئی (ابوالغد اء، ج ۲۲، ۲۰۰۳۔ خبار الدولت السلجو قیص اے المنتظم، ج ۶، ص ۲۰

[0] حسن بن علی بن اسحاق بن عباس طوس میں ۴۰۸ ه میں پیدا ہوا۔ آبائی پیشکیتی بازی اور باغبانی تصافحت نے علوم مروجہ کی تعلیم طوس کے علاوہ فیشا پوراور بخارا میں حاصل کی ۔ حصول علم کے بعد فکر معالم میں غزنین آیا اور کچھ دفوں ، فتر انشاء میں منتی رہا پھر بلخ گیا و باس سے حسن ن مروکی راہ کی جہاں طغرل کا بھائی پھڑی کی بیک سریر آ رائے سنطنت تھا۔ یہاں اس کے جو تہ کشے۔ پھڑی میں بیک نے اسے ولی عبد سلطنت الب ارسلال کا پرائج یہ سیکر ٹری متر رہی ۔ الب ارسلال کا پرائج یہ سیکر ٹری متر رہی ۔ الب ارسلال ک ترت شینی پرحسن ۴۵ میں مملکت سلجو قید کا وزیر اعظم ہوا۔ نظام الملک اتا بک ، خواجہ بنز رگ اور رضح ، امیر المومنین کے فطابات سے نو از اگیا۔ الب ارسلال کے انتقال کے بعد اس کے بیٹی کا وزیر اعظم بھی بی رہاتا کہ بعد اس کے بیٹی کا وزیر اعظم بھی بی رہاتا کہ بعد اس کے بیٹی کا وزیر اعظم بھی رہائے کے بعد اس کے بیٹی کا وزیر اعظم بھی رہائے کہ جبید ہوا۔

نظام الملك، عالم اویب، انشاء پر داز اورمصنف تھا۔ سیاست نامه، كه دولت سلحو تيه كا

مقالات تاریخی . . . ۱۸۳

دستوراورامور جہاں یانی کی متنفرترین وستا ویز ہے۔اس کی وسعت معلومات اورانشا بریازی شاہد عدل ہے۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے ملک کے طول وعرض میں عدارس قائم کیے ۔علام کے وطائف مقرر کیے اور طلبہ کے تعلیمی اثراجات کے اتفامات کیے۔اس کی شہادت دولت سلجو قیہ کے زوال کا پیش خیمہ ٹابت ہوئی۔ (اخیارالدولت السلجو قیہ مرسس سااھ، مج میں ۱۳۵۸ ہولاد التداء ۲۰۲۱ تا مح الدین بیل طبقات الشافعیة الکبری مطبوعہ صینیہ معرس سااھ، مج مامی ۱۳۵ و بعد)
[۲] کمنتظم، مج ۲۸م ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷؛ اخبار الدولت السلجو قیم ۲۸؛ ابوالفداء، ج ۲۶می ۱۳۵ (شخ ابو اللہ اسلام قیم ۲۰۸۰) این الل رخی مطبوعہ از جربیہ معرب ۱۳۵ الدین کا کام شروع کی ۔ جب ان کی اسلام قیم کر دو تھی ۔ جب ان کی اتا عدہ شغیری و کی وہ غصب کر دو تھی ۔ جب ان کی باتا عدہ شغیر کرائی گئی تو بیس روز کے بعد انھوں نے تدریس کا کام شروع کیا)

[^] آرائے نکلسن ،لڑیر می ہسٹری آف دہی حربس ، کیمبرج ۱۹۷۹ء ص ۲۷۱، پی ، سے ہٹی ، ہسٹری آ دف دی عربس' نیو یارک ۱۹۵۸ء ص ۴۱۰ : مقالات شیلی ،اعظم گڑھ ۱۹۵۵ء ج ۳ ص ۴۰ ، ۲۱ معدالرزاق کا نیوری نظام الملک طوی ،نیس اکیڈی کراجی ۱۹۷۳ء ص ۵۲۱

[9] سفرنا مداین جُیر ، تر جمدار دو حافظ احمد علی شوق را مپوری ، نئیس اکیڈی ، کراچی ۱۹۲۹ مص

۸۷۱و۱۵۹ ما و ۱۷۹ في مركي آف دي و بس م ١٥٠٠ م

[1] ابوالعباس احمد بن المستعنى بالله عباس ۵۵۳ ه بین پیدا ہوا۔ ۵۷۵ ه بین ظیفه ہوااور ۲۷ مال کومت کی قابلیت سال حکومت کر حرار ظالم قام حرار ظالم قام حرار ظالم عکومت کی قابلیت رکتنا تھا۔ خلافت عباسہ کواس نے استحکام بخشا اور اپنے حریفوں کو کامیا فی سے زیر کیا۔ (سبط این المجوزی، مرآة الزمان ، مطبوعہ حدیدرآ باو (دکن) - ۱۳۵ ه ج آن، میں ۱۳۵ میلولاد او، ج ۳، می

[۱۲] مرآة الزمان ج٨ . ق اص ٣٢٠ ٣٢٠ ( ان كما يوس كي تعداد دس بزار تحي جن يس ما در

مخطوطات بھی تھے۔) اوال بحوالہ سابق شار نمبر ۲، ۵،۵۔

مقالات تاريخي ..... ۱۸۴

[۱۳] مقالات شبلی جسوم من مع بحواله آثار البلاد قزدینی ( ذکر طوس ) والروضتین فی تاریخ الدولتین به الاین الاثیمر-من من من من من سیرین سیلی ترسید من دانیا می می کارد را کی قدار خوند این سیری

[0] چری بیک واؤو، میکائیل بن سلحوق کا بیٹا اور طغرل بیک محمد کا بھائی تھا۔ غزنو ہوں کے مقابلے میں اس نے بوی جرات اور فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ مرو اور اس کے متعلقات کا خود مقابر حکمران تھا۔ مرو اور اس کے متعلقات کا خود مقابر حکمران تھا۔ وہی اس کا بیٹا تھا۔ وہی سال تک وقت ستر سال تھی۔ (اخبار الدولت السلح تیہ ہوں میں الآلی اس خبر میں ملک شاہ بین الی ارسلال رجب 2 مدھ میں پیدا ہوا۔ وہ ہیں سال تک اپنے بھائی محمد کا نائب اور اکنا لیس سال تک مستقلاً حکمران تھا۔ کل مدت حکومت ساٹھ سال سے اوپ ہمائی محمد کا نائب اور اکنا لیس سال تک مستقلاً حکمران تھا۔ کل مدت حکومت ساٹھ سال سے اوپ ہمائی محمد کا نائب اور اکنا ہم کا مقدمت ساٹھ سال سے اوپ سے بھائی کر مرو آیا تو حکومت مستشر ہو چکی سال تک ان کی قید میں رہا۔ جب ا ۵۵ ہو میں وہاں سے بھائی کر مرو آیا تو حکومت مستشر ہو چکی سال تک ان کی قید میں رہا۔ جب ا ۵۵ ہو میں وہاں سے بھائی کر مرو آیا تو حکومت مستشر ہو چکی سے اس ان سال تک ان کی تیا میں انہ کی ان کا منصوبہ بنا رہا تھائی کی مرد آیا تو حکومت مستشر ہو چکی سے ان مستشر اجزاء کو جمع کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھائے کا ۵۵ میں پیام اجل آئی گئی۔ مرو میں

ا پنے خاندانی مقبرہ میں دُن ہوا۔ (امنتظم، ج ۱۰مس ۱۷۸)۔ [2] المنتظم ج ۹ ص ۷، طبقات الشافعیة الکبریٰ ج ۳ ص ۸۸ وبعد۔

[14] المنتظم جوص ١٢، طبقات الشافعية جهص ٢٣١،٢٣٠-

[19] لمنتظم جهوص ۱۸\_ [۲۰] اییناً جهوص ۱۸\_ [۲۱] ایینا جهوص ۱۵\_

[٢٢] ايضاً ج9ص ١٦٤ طبقات الثانعية الكبري ج٣،٥٥ م١٥٠ - ٢٨٢٠

[٢٣] طبقات الشافعية الكبري ج٢٨، ص ١٠١- ١٠٥\_

[٢٣] إبن خلكان \_ وفيات الاعيان بمطبوعه النهضية المصر بير ١٩٣٨ء ي ٣ ص٢٠٠ \_

[27] المنتظم ج ١٠ص ١٤٩ [٢٦] اليشأج ١٠ص ٢٠٥ \_\_

مروی آف دی عربس اس ۱۳ عبدالراز ق کا نپوری انظام الملک طوی اس ۵۲۳ ( ما بینا مدالمعارف الا ۱۹۵۶ میراند) از ما بینا مدالمعارف الا ۱۹ در ۱۹ میراند) از ۱۹ در ۱۹ میراند و ۱۹ میراند

000

مقالات تاريخي .... ١٨٥

آل عباس نے ۱۳۲ ھ سے ۷۵۲ھ (مطابق ۵۰ موتا ۱۲۵۸) تک سوا ما کیج سو سال کے قریب حکومت کی ان کا دور خلافت علوم وفنو ن کی ترقی اور وانش وحکمت کی سریرستی ے لئے مشہور ہے۔ دنیائے اسلام کی عقلی سر گرمیاں اور وجنی مسامی عباسیوں ہی کی رہین احسان ہیں ۔ان کا دارانکومت بغداد[ا] ایے عُمِد کا سب سے بڑاعلی مرکز تھااور طالبان علم

وتشكَّانِ دانش اى مركزِ معارف وسر چشمه عرفان كي جانب كشال كشال يطيآ تے تھے۔ علم نو ازی اورعلاء ہر وری کچھ خلافت عباسیہ کے دور عروج ہی کا طرؤ امتیاز نہیں

بلکہ د و رانحطاط میں بھی وانش د بینش کی سریرتی خلفائے عہاسیہ کا مایۂ افتخار رہی ہے۔ابوجعفر المنصور [٢] وعبدالله الما مون [٣] نے علم و حكمت كى جوشع روثن كى تقى اسے ان كے جانشینوں نے برابر روثن رکھا اور جب تک اس خانو اوہ کا آ خری حکران متعصم باللہ[م] تا تاریوں کے ہاتھوںشہید نہ ہوگیا، بیٹمع فروزاں رہی ۔

بغداد کے بیے بیے برعلا کے طقہ ہائے درس اور پہال کے کو شے کو شے میں نضلاء کے مراکز تعلیم و تعلم موجود تھے لیکن ایک عظیم مرکزی درس گاہ جواسیے حلقہ اثر کے لحاظ ے ملک کے ایک بڑے جھے پرمحیط ہواور جس کے زیر انظام صوبہ جاتی تعلیم ادارے مول سب سے بہلے سلا بھد کے مشہور وزیر نظام الملک[۵] فے نظامیہ بغداد [۲] کے نام ے یا نجویں صدی جری کے چھے عشرے میں قائم کی۔ یہ پیلاموقع تھا کہ اس تم کی مرکزی درس گاہ کا تیام عمل میں آیا ، محر بغداد کی علمی تا رہ نمیں میہ بات جرت کے ساتھ لکھی جائے

گی کہ ان تمام علمی عمارتوں میں ہے جو یغدادیا اس کے ماتحت علاقوں میں تغییر ہوئیں ،کوئی شاعدار عمارت کمی عباق خلیفہ کے ٹام سے منسوب نہ کی گئی تھی ، اور دارالخلا فداب تک اس خاص حیثیت ہے دوسری مسلمان نسلوں کاممنون منت تھا۔

عباسیوں کی طویل حکومت کا نفس والپیس تھا اور وہ بساط سیاست سے اشخے ہی والے تھے کہ آخری حکمران سے پہلے اور سلسلہ خلافت کے چھتیو میں خلیفہ المستصر باللہ نے اس کی حلافی کی حل کی اس کی حلافی کی تار درس گاہ کی تغییر کا آغاز اس اہتمام سے کیا کہ اس کارنامے کے سامنے دوسروں کے کارنامے مائد پڑگئے۔

یہ کلی بھی اس گلتانِ خزاں منظر میں تھی ایی چنگاری بھی یا رب اپی خاکسر میں تھی

۱۲۳۷ ہے (مطابق ۱۲۲۱ء) میں ابوجعفر المنصور، مستنصر باللہ کے لقب سے مریر آ رائے خلافت ہوا۔ اس نے کم و بیش سولہ سال تک حکومت کی اور ( ۱۳۴ ہے۔ مطابق اسلاماء) میں وفات پائی۔ ساس اعتبار سے بید دور ابتلاء و انحطاط کا دور تھا۔ تا تاری [ ک ارگیتانی با دسموم کی طرح صحرائے گو پی سے اٹھ کر تر کتان وایران کے چمن زاروں کو تباہ کر بھی تھے اوران کے تیز وتند جھڑ گلتان عراق کو اپنی لیسٹ میں لیا بی چا ہتے ۔ ایک کرب وحزن والم کی فضاح بھائی ہوئی تھی اور دنیا نے اسلام اس ابتلا نے عظیم سے لرزہ براندام تھی۔ ایک ایسے عالم میں گلش علم کی آ بیاری اور باغ حکمت کی چمن بندی کا حوصلہ بڑے دل گردے کا کام تھا۔ یہ غلیفہ مستنصر باللہ بی کی ہمت وعزم کی کار فرمائی تھی، جس نے اس زمانے میں ایک عظیم الثان درس گاہ تھیرکی۔

مشہور مورخ حافظ مثم الدین ذہی [ ۸] کا بیان ہے کہ مستنصر باللہ نے ۲۲۵ ھ میں قصر خلافت کے متصل دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک عالیشان مگارت کی بنیاد رکھی۔ چیسال کی مدت میں بیٹمارت بن کرتیا ہوئی اور ماہ رجب ۲۴۱ھ میں جعرات کے دن درس گاہ کا افتتاح ہوا۔ اس افتتاحی تقریب میں بغداد کے قضاۃ ،علا ،اسا تذہ ،ارکا ن

مقالات تاريخي .... ١٨٤

دولت ومما كرسلطنت شريك تصديحوام كي محى ايك محاري جميت موجو في الهاري مستصريدين ايك بدے كتب خانے كا اہتمام كيا ميااور قعر خلافت كے كتب فانے سے ايك موسائھ با رِشْرَنْسِي فَخْب كما بين الكراس من كتب فائے بل ا كئيس-كابول كى تعداديس برايراضافه بوتار مااوريون مستنصريك لامير مرى اين عبد كما سب سے عمدہ اور نا در ذخیرہ کتب بن گئی قصر ظافت سے ابن الحد اب [۱۰]و ابن المقله [11] بيسے نا مورخوشنويول كى وصليا ل بھى لاكراس كتب فانے يس ركھى تكي -[17] مستنصريه كي درس گاه اصلاً ايك ديني تعليم گاه تني \_ چنا نچه ابتداء ميں يها ل الل السنّت والجماعت کے جا روں مسالک، حنفیہ مالکیہ، ثنا فعیراور حتا بلیہ کے فقیمی حلقہ ہائے درس الگ الگ قائم کیے گئے۔ان جا روں ملکوں کے اسا تذہ وطلباء کے تیام و مّد ریس کے انتظام ایک دوسرے سے ملیحدہ تھے۔ ہرمشلک کے طلبہ کی تعلیم کی غرض ہے جن اساتذہ کا تقرر کیا گیا، ان میں شخ الفقہ کے علا وہ شخ الحدیث وشخ الفرائض مجی ہوتے تھے۔ان شيوخ كروابعض ايے تدركي شعبى موتے تھى جن كاتعلق دينيات سے نہ موتا تھا۔ چنا نية شخ النوع لي زبان اوراد بيات محتعلق شيه كاسريراه بوتا تعاراى طرح شخ الطب بھی تھا۔جس سے علم طب کے طلبہ درس لیتے تھے۔ابن واصل کی تحریر سے بتا چاتا ہے کہ ان طلبے لئے عملی تعلیم کا پھی انتظام تھا۔اوراس غرض سے مستنصریہ کے ساتھ ایک شفا خانے کا الحاق کیا کمیا تھا [۱۳] خلافت عبامیہ کے زوال کے بعد جب بغداد پر منگولوں کی حکومت ہوئی تواہل السنّت و الجماعت کی دینیا ت کے علا وہ شیعہ دینیات کی تعلیم کا مجی یہا <u>ل</u> بندوبست كماحمايه

ابن بطوطہ جس نے (۱۲۷ھ ۔ مطابق ۱۳۳۹ء) میں بغداد کا سر کیا تھا۔ مستنصریہ کے طریقۂ تدریس کے بارے جس لکھتا ہے کہ ہرشیعے کی تدریس کے لئے ایک ایوان مخصوص ہے جہاں استا دایک بلند کری پر چیٹھ کر دری دیتے ہیں اوران کے دونوں طرف دواستا د ذرائے چینیٹے ہوئے ان کے ککچرز کو بلندآ وازے وہراتے ہیں۔ یہ لوگ

متالات تاریخی ..... ۱۸۸

معید کہلاتے ہیں۔ طلبہ جو درس میں شریک ہوتے ہیں ان کی تعداد پہت ہوتی ہے مگر اس کے با وجود بورے درس میں سکون و وقار کی فضاء قائم رہتی ہے۔ ابن بطوطہ کا بیجی بیان ہے کہ اساتذہ کامخصوص لباس ہوتا ہے ان کے طیلسان (گاؤن) اور مماے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور دوران درس ان کے لئے بیاباس زیب تن کرنالا زئ ہے۔[18]

درس گاہ سے پلحق ایک دارالا فقاء یھی قائم کیا گیا تھا۔ جہال مفتی ہوتے تھے۔ اہم سیاسی و فد ہبی امور میں مستنصر ہے کے عام شیو ٹ اور بغداد کے دیگر فضلاء بھی یہا ان فتو کی وینے کی غرض ہے جمع ہوتے تھے۔ چنا نچہ ۲۵۲ ھے میں ہلاکو نے تسخیر بغداد کے بعد جب علائے اسلام ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہا تو اس مقصد کے لئے علاء کا اجتماع مستنصر ہے ہی میں ہوااور اس عہد کے مشہور عالم رضی الدین علی بن طاود وں نے ہلاکو کی حکومت کے جواز میں اپنا فتو کی سہیں دیا تھا جب کہ دوسرے علاء نے ایسا کرنے سے اجتماب کیا تھا۔ [10]

ابتدائے قیام ہی میں مستنصریہ میں طلبہ کی ما دی ضروریات کا بطور خاص کھاظ رکھا اور است کا بطور خاص کھاظ رکھا جاتا تھا۔ ان کے قیام وطعام کے علاوہ ان کے لئے مٹھائیوں، میوؤں اور شخنڈ ب پائی کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو بستر ، تلم، کاغذ اور دوات بھی مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ ورس گاہ ہے گئی ایک انتظامات درس گاہ ہے گئی ایک تھا۔ ان تمام انتظامات برمستزاد ہیکہ ہرطالب علم کو ماہا نہ ایک اشر فی جیب خرج کے طور پر دی جاتی تھی۔ [17]

مستنصریه کی ممارت بغداد کے مشرقی جصے میں واقع تھی ۔ بید حصہ شہر کا سب سے آباد علاقہ تھا۔ یہاں بکثرت بازار جسے ۔سب سے بڑا بازار سوق الثلاثا تا تھا۔ یہاں ہر تھم کے کا رفانے بھی تھے۔ عمارتوں کے سلسلے کے وسط میں نظامیہ کی درس گاہ اوراس کے آخری سرے پرمستنصریہ کی عالی شان ممارت تھی۔اس آباد خطے میں اس تعلیم گاہ کی تعمیر کا سب سے بڑا مقصد میں تھا کہ اس کے اخراجات کے لئے دکا نمیں اور بازار بنائے جا سکیں۔
چنا نیے مصارف کی غرض سے بہت میں عارتیں بنا کرمستنصریہ پروقف کی گئیں۔

سیوطی کے بیان کےمطابق ان اوقاف سےستر ہزار مثقال سونے کی مالیت کے

مقالات تاريخي ..... ١٨٩

بقدر سالانہ آ مدنی ہوتی تھی۔[2] اس طور سے درس گاہ کی ضرور یات کے لیے کی چند ہے یا مالی اعانت کی کوئی ضرورت نہ چیش آتی تھی یہی وجہ تھی کہ زوال عباسیہ کے بعد مجی مستنصریر بغداد کی مرکزی حیثیت قائم رہی اور جب ۱۳۹۵ء میں امیر تیور[۱۸] کے قبضہ بغداد کے زمانہ میں نظامیہ کی درس گاہ کو بھی اس میں ضم کر دیا گیا تو اس کی شان اور بھی ہو ھ گئی۔[19]

مستنصریه ایک سرکاری ادارہ تھااوراس کی گرانی براہ راست خلفاء کرتے تھے طلبہ
کی اخلاقی حالت کی گرانی اور دوسرے عوثی مہائل کی دیکیے بھال خودستنصر کرتا تھا۔ عباسیوں
کے بعد تا تاریوں نے اس کے معائے اور گرانی کو اپنے فرائض منصی کا جز وسمجھا۔ مورخ ابن
الطقطتی نے کھا ہے کہ ۱۹۹۸ ھیٹس جبکہ تا تاری سلطان غازان خان مستنصر ہی کا معائد کر رہا
تھا۔ شافعیہ کے شخ علامہ جمال الدین عبداللہ عاقولی نے جو درس قرآن میں مصروف تھے
درس بند کر کے اس کا استقبال کیا تو سلطان نے اس پرختی سے ان کی گرفت کی تھی۔ [۲۰]

بہر کیف بغداد پر عباسیو ل عکے بعد تا تاریوں، ایل خانیوں[۲۱]، تیوریوں،
صفو یوار[۲۲] اور عثانیوں [۲۲] نے بعد دیگر حکومتیں کیں اور مستنصریہ اپنی شان و
شوکت کے ساتھ قائم رہا۔ آخر کا راہے بھی زوال آیا اور عثانی ترکوں کے آخر وور میں
اسے بند کر دیا گیا اور وہ عظیم عمارت اس صدی کے آغاز تک عراق کے ترکی سلم آفس کے
طور پر استعال ہوتی رہی۔ اور آ جکل عراق کے تکمہ اُ عارقد یمہ کی تحویل میں ہے۔ پانیوں
کہ وہ نا درہ روزگار گھڑی جے مستنصر کے مشہور چیئت دان علی بن تغلب بن ابی ضیا تعلیمی

السماع نے تیار کیا تھا۔ اور جو مستنصر ہے مشہور چیئت دان علی بن تغلب بن ابی ضیا تعلیمی

مستنصریه کی علمی حیثیت کا ہر دور میں اعتراف کیا گیاہے۔ ابن واصل[۲۹]، سبط ابن الجوزی[۲۷]، این الطقطتی [۲۸]، ذہبی سیوطی[۲۹] وغیرہ نے اسے شائدار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، فاری کے مشہورشا عرسعدی شیرازی جب بغداد کی تباہی پر دوئے تو مستنصریہ کی دیانی پر بھی ان کی آ تکھیں اشکیار ہوگئیں۔

#### بسكست جسدرُ السمسة بنسصسرية نسابةٌ على العلماءِ الواسخينَ ذوى الحجرِ (مستنصريه كے دور ديواران شرورَ أقاق علاء پرجود إل درس ديتے تقے اشكبار ميں!)

#### حواشی:

[1] بغداد: ابوجعفر المصور نے ۱۳۵ ه میں دریائے وجلہ کے مغربی کنارے پر اپنا نیا دار تکومت آباد کیا ۔ بیشہر جلدی بی ترقی کر گیا۔ مہدی نے وجلہ کے مشرقی کنارے پر نئی محارتی بوا کیں اور یک حصد قصرا مارت و سرکا ری محارتوں کے باعث شہرکا سب سے یا روئن علاقہ بن گیا۔ دریا ہے وجلہ پر متعدو بل بنا کر شہر کے دونوں حصوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا۔ مشرقی حصے کور صافد اور مغربی حصے کورک ٹر کتے تھے۔ ۱۹۵۸ ه میں عباسیوں کے زوال کے ساتھ بغدادی عظمت کا آفاب بھی غروب ہوگیا۔ (جربی زیدان ۔ تا ریخ التدن الاسلامی ۔ مطبوعہ دار الہلال، مصر ۱۹۵۸، چردوم سامرادی ۱۸۲ه

[7] دوسرا عبای خلیفہ ایوجعفر عبداللہ المنصور ۱۳۶ھ میں اپنے بھائی سفاح کی موت کے بعد سریر آرائے خلافت ہوا۔ پاکیس سال حکومت کر کے ۱۵۸ھ میں اس نے وفات پائی۔خلافت عباسیہ کا حقیقی پائی منصور ہی ہے۔علم وفضل کی ترقی کا آغاز اس کے دور سے ہوا۔ (ابن اطلقطتی، الفخری، مطبوعہ رحانیہ مصر ۱۹۲۷ء می ۱۹۵۵ و ابعد)

[۳] اپنے بھائی مجمد الامین کوتل کر اے عبد اللہ الما مون ۱۹۸ھ میں مسئد نشین سلطنت عباسیہ ہوا۔ اس نے میں سال تک حکومت کی ۔ ۱۳۸ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا دو رحکومت جبال علی ترقیوں کے لئے مشہور ہے وہیں سیاسی انتظار اور نہ ہی عدم رواوار کی کے لئے بھی انتشت نمائے خلق ہے۔ (الفخری میں ۱۲ او مابعد تفصیلی حالات کے لئے علا مشیلی کی الما مون ما دخلہ ہو) [۳] کمستعصم بائند: آخری عباسی خلیفہ ابواجہ عبد اللہ (۲۴ ھرمطابق ۱۲۴۳)، ) میں مسند ضلافت

#### مقالات تاريخي .... ١٩١

[۲] نظامیهٔ بغداد: نظام الملک طوی نے ( ۵۵۷ هـ مطابق ۱۰۲۵) پس اس در راه و کی تغیر کا آغار کیا۔ دو سال بعد جب عما رت کھل ہوئی تو بڑے ترک واضطام کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا۔ اسلائی در را ہوں میں اے بڑی شہرت ہوئی علامہ ابواسحات شیرازی ، امام فرائی اور ابن الجوزی جیسے انجوزی جیسے انہ آئن اس ادارے کے استادر ہے اور شیخ سعدی شیرازی ، عجمہ بن تو مرت افریق جیسے شہرہ آفاق حضرات نظامیہ کے زمرہ تلافدہ عمل شامل جیں۔ (۹۵ کے مطابق ۱۳۹۵) میں امیر شیروز نظام کے ویشر تین سوچالیس سال کی علمی روایت پر قط تحقیق میار نظام الملک طوی ہوں وابعد)

[2] تا تاری: منگولیا اور جونی سائیر یاکے خانہ بدوش تیا کی کو اہل گٹن نے تا تار کا تا م دیا۔ انھوں نے تا تاریع سے مختلف گرو ہوں کو تین طبقوں بھی تشتیم کیا ہے۔ ا۔ وہوار پھن کے توجیب مقالات قاریعنی ...... 144 لین والے سفید تا تار ۱۔ معوائے کو پی کے شال میں رہنے والے سیاہ تا تار ۳۔ اور سیاہ تا تار ۱۰۰ اور سیاہ تا تار ۱۰۰ اور سیاہ تا تاریق کے دور کاری تا تاریق کی اس میں تی تیرے فائدان میں ۱۵۵ اور میں تحویلان پیدا ہوا جو چکیز قال کے لقب سے تا تا ربوں کا تنظیم حکران ہوا۔ اس کے عہد میں اسلامی مما لک پرتا تاریوں کی بلغاروں کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بوت ہاکو فاس نے (۲۵۸ ھ۔ مطابق ۱۲۵۸ء) میں بغداد پر تبضہ کرلیا۔ (کارل پروکلمان۔ تا ربح شعوب اسلامیہ۔ (تر جمد اگریزی) مطبوعہ لندن ۱۹۵۰ء میں ۱۳۵۸ء اصل کی بیجرمن زبان میں ہے۔ اس کا عربی شی ترجہ ہو چکا ہے)۔

[۸] ذہبی: حافظ مثم الدین مجرین احمد ذہبی ۱۷۲۳ ہیں دشق میں پیدا ہوئے اور پیبی ۲۲۷ ہے میں وفات پائی۔ ذہبی اپنے عہد کے بہت بڑے محدث ،مورخ اور ما ہراسائے رجال تھے (ابو القداء۔ المختصر فی اخبار البشر،مطبوعہ حسینیہ مصر ۲۳۵ ہے (ذیل ابن الوردی) جزء چہارم، صفحہ ۱۵ و نیز ابن شاکتھی، فوات الوفیات ،مطبوعہ سعادت معر ۱۹۵۵ء۔ ۲۶م،۵۰۷ سے)۔

[9] سيومى: تا رخُ الخلفاء مطبوعه اصح المطالح كرا چى ٣٣٧ و ٣٣٧ و نيز الخشر فى اخبا رالبشر ح ٣-مفحه الحا-

[10] این الیواب : علی بن ہلال کی کئیت ابوالحن اور عرف ابن الیواب ہے۔ نہایت خوشخط متھے۔ مدینۂ منصورہ (مغربی بغداد) کی جامع محبر شیں واعظ تھے۔ ۱۳۳ ھے میں بغداد میں وفات پائی اور باب الحرب کے مقبرے میں سپر دخاک کیے گئے۔ (ابن الجوزی۔ المنتظم فی تا ریخ الامم۔مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدر آباد ۱۳۵۹ء جلم جشم صفحہ ۱۰)

[11] ابن المقلد: مجمد بن علی نام کنیت ابوالحن معروف بدا بن المقلد شوال ۲۵ مد ش بغداد میں بیدا مواسولہ سال کی عمر میں سرکا رک طازمت سے وابستہ ہوا۔ معمولی عبد سے ترتی کر کے منصب وزارت تک پینچا اور تین خلفا۔ مقتررہ قامر، وراضی کا وزیر رہا۔ خطاطی اور انشاء پروازی میں بگائیہ روزگار تھا۔ انجرعم میں خلیشہ راضی نے تا راض ہو کر قید کر دیا تھا۔ اس طالت میں (۳۲۸ ہے) میں انتقال کیا۔ (المنتظم جلد ۲، ص ۹ سے ۱۳۱۲) و نیز نجر الدین زرکلی ، الاعلام ، مطبوعہ معرم ۱۹۵۵ء جلد

مقالات تاريخي ..... ١٩٣٠

[۱۲] سيط ابن اليوزي مرأة الزمان مطبوعه دائرة المعارف حيداً الواقع العبارة المخالف م الألاق (۲۳) ادرخ المخلفان مخ عيم س

[۱۳] این بطوطه بحواله مولانا مناظر احسن ممیلا فی مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیعت مطبوعه تدوی المصنفین دبلی ۱۹۲۷ء میلداول م ۴۰،۰۱۹ م

[١٦] تاريخ الخلفاء، ص ١٧٧\_

[18] الفخرى، ص اا

[21] تاريخ الخلفاء م عصر ونظام الملك طوى م ١١٥٠٥١٥

[19] فلپ کے حتی۔ ہشری آف دی عربس نیویارک، 19۵۸ء ص ۱۱۱

[٢٠] الفخرى بس٢٣٠-

[17] ایل خانی: چیکیز کے بیاتے ہلاکو کو ایزان و حراق کی حکومت دی می تھی جو متکو لی خاتان کے دی برائے خام ما تحت تھی۔ اس سلطنت کو ایل خانی سلطنت کہتے ہیں۔ اس پر ہلاکو اور اس کے دی برائے خام ما تحت تھی۔ اس سلطنت کو ایل خانی اسلامت کی ۔ برائے خان مارک کے دی تک تھا۔ ایل بغداد ایل خانوں کے تبخیے میں تھا اور ان کا دائرہ حکومت ایران سے ایشیائے کو چک تک تھا۔ ایل خانوں میں سے سب سے پہلے تیرے حکم ان احمد بن ہلاکوئے اسلام تمول کیا اور یوں ' پا سبان ملے دو میں کا دائرہ میں اسلام تمول کیا اور یوں ' پا سبان میں کھنے کو ضم خانے ک' (دی میر ن فاینا میر میں 1914ء)۔

[۲۲] مفوی: شخ منی الدین اودیکی کنس بس اسامیل مغوی فے (۱۹۰۵ مد مطابق ۱۵۰۱م) بس ایران بس صفوی خاندان کی حکومت قائم کی۔ یو ساتو بی حکومت (۱۳۸ مد مطابق ۱۷۳۱م)

تک باتی ربی گران کا آفآب اقبال شاه مماس کبیر کی ۱۰۳۸ه مطابق ۱۹۲۹ میں وفات کے بعد گران کا آفزار شاه افتتار نے مغوبوں کا ۱۹۲۸ه مطابق ۲۷۷۱ میں خاتمہ کر دیا۔ (مخذن اور شام ۲۳۵ تا ۲۳۷)

[۲۳] ترکان عثانی اوغز قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تملہ تا تارکے زمانے اور اس کے بعد ایشیائے کو چک میں آبا و ہوئے۔ رفتہ رفتہ انھوں نے عظیم سلطنت قائم کی جو ۱۹۹ھ۔ مطابق ۱۲۹۹ء سے ۱۳۳۳ھ۔ مطابق ۱۹۲۲ء تک قائم رہی یعثانی سلطنت اسلام کا آخری حصار اورعثانی سلطین اسلام کے آخری سابی تھے۔

[۲۳] علی بن تغلب بن ابی الفیاء بعل بک کا رہنے والا تفاظر اس نے بغداد میں مستقل سکونت اعتیار کر لیتھی۔ گھڑی سازی میں اے اتی شہرت ہوئی کہ الساعاتی (گھڑی ساز) کی نسبت سے وہ اور اس کا خاندان شہور ہوا۔ مستنصریہ کے صدر دروازے پر جو گھڑی لگائی گئی تھی اس کی صورت بیتھی کہ وہ لا جوردی رنگ کی دائر ہ کی شکل میں تھی۔ اس کے وسط میں ایک سورج بنا ہوا تھا جو برابر حرکت کرتا رہتا تھا۔ (عبدالقا در قرشی۔ الجوابر المصنیہ، مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآ باد ، ۱۳۳۲ اصح میں ۹۸ جبیلی نعمانی، مقالات شبلی مطبوعہ دار المصنفین اعظم گڑھ، ۱۳۵۵ء، جو ۲۶م ۲۳۹ و ۲۳۹)

[۲۷] ابن واصل: جمال الدین ابوعبد الله محدین سالم مازنی شمی حموی ابن واصل کے عرف سے مشہور ہیں۔ وہ مورخ منطقی ماصولی اور علم و ہندسہ و فقہ کے عالم تھے۔ جماۃ میں ۱۹۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور بیبی کے قاضی القعنا قا وشح الشیوخ ہوئے مملوک سلطان مصروشام الملک الظاہر بیرس کے در بار میں ابن واصل کو بڑا تقرب حاصل تھا۔ ان کی متعدد تصانف تا رہی منظق ، اصول فقد اور علم ہندسہ میں ہیں۔ تا ریخی کتا بوں میں ' مفرج الکروب فی اخبار بنی ابوب' و' التا رہی الصالحی'' مشہور ہیں ۔ انھوں نے اعانی کی تلخیص بھی کی ہے۔ جماۃ میں ( ۱۹۷ ھے۔ مطابق ۱۲۹۸ھ) میں مشہور ہیں ۔ انھوں نے اعانی کی تلخیص بھی کی ہے۔ جماۃ میں ( ۱۹۷ ھے۔ مطابق ۱۲۹۸ھ) میں وفات یائی۔ ( الاعلام ، ج محمول)

[۴۷] سبط ابن الجوزي:شس الدين ابو المظفر يوسف قزادعلي مشهور عالم ابو الفرج ابن الجوزي

مقالات تاريخي ..... ١٩٥

كنوات تعيم علوم متداولد كي تحصيل ك بعد تعيف وتاليف على معروف موك مرآة الزمان في تاريخ الاعيان نهايت هيم كتاب ان سه يا وگار بهدوه ايو بي تحكران الملك الافتل على ك متوسلين على تقداور زياده تردشق على قيام كرتے تعد عهد هلى وقات پائى رام آة الزمان جلد بشتم قيم اول ووم سه افتتاس ) وفيز جرتى زيدان عناريخ آداب اللغت العربين مطبوعه دارالبلال معرم 1920ء، جسم م م م م

[۲۸] ابن طقطتی : ابوجعفر تحری بی طباطبا کانسی تعلق حضرت حسین بن علی سے ہے۔ اس کا باپ
ایل خانی سلطان ابا قا خان کی سرکار ش محصل ( Tax Collector ) تھا۔ ابن طقطتی

(۹۲۰ ھے۔ مطابق ۲۹۲۱ء) میں بیدا ہوا۔ اس کی نشو و نما ابغداد میں ہوئی ۔ موصل کے گورز فخر الدین
عینی کے متوسلین میں سے تھا اور اس کے نام پر اپنی شہرہ آفاق کتاب افغری کھی جوتا رہی ، اوب

اور سیاست کے موضوعات پر ایک متند کتا ہے شار کی جاتی ہے وہ حلہ نجف و کر بلا میں علم یوں کا فنر سیاست کے موضوعات پر ایک متند کتا ہے شار کی جاتی ہے وہ حلہ نجف و کر بلا میں علم یوں کا فنر بید نقیب بھی تھا۔ (۹۹ کھ۔ مطابق ۱۹۳۹ء) میں وفات پائی ۔ (دیائے اسلام متر جمسید ہاشی فرید کتاب کا دی، مطبوعہ متول اکیڈ کی ، لا ہور ۱۹۲۳ء ۔ مقالہ بر ابن طقطتی از جمیز کرٹ ذک ص ۱۱۰) نیز الاعلام جلاے ، صفح ۱۱۷)

[79] کی شخ الاسلام جلال الدین سیوطی بالائی مصر کے شہر اسیوط علی (۸۲۹ھ۔ مطابق ۱۳۳۵ء)

میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر شیں جفظ کلام مجید کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ یحیل تعلیم

کے بعد درس و قدریس اور تصنیف و تا لیف بیس مشخول رہے ۔ ان کی کما یوں کی تعداد پانچ سو بتائی

جاتی ہے، جو تفییر، حدیث ، فقہ، تا ریخ ، تر اہم ، ادب اور لفت کے مضابین پرمحق کی ہے ۔ مشہور

تصانیف بیس قرآن کی تغییر جلالین، (بہ شرکت جلال الدین محلی) اللاتقان ، طبقات المفرسين ،

تاریخ الحلفاء اور مصروقا ہرہ کی تا ریخ حسن المحاضرہ ہیں۔ انھوں نے (۱۹ ہے۔ مطابق ۱۵۰۵ء)

میں وفات یائی۔ متا فرین علائے اسلام بی سیوطی جیا جامع الکھن ٹیس ملا۔

میں وفات یائی۔ متا فرین علائے اسلام بی سیوطی جیا جامع الکھن ٹیس ملا۔

(ما بنامه المعارف، لا بورا ١٩٤٥م)

000

# قاضى ابويعليٰ كي''الاحكام السلطانيه''

اختار کا شکار ہوگئی، اور جلد ہی خلافت اسلامیہ کے مشرقی ومغربی صوبوں میں خود مخالفت عباسیہ اختیار کا شکار ہوگئی، اور جلد ہی خلافت اسلامیہ کے مشرقی ومغربی صوبوں میں خود مخال حکومتیں اتائم ہوگئیں[۲]۔ ان حکومتوں کے عباسیوں سے تعلقات بھی معا ندانہ، بھی حریفاند اور بھی ووستانہ رہے، لیکن سیام اور علاء کے خوف سے بظاہر خلافت کے ماتحت اور خادم ہونے کا اعلان کرتے رہجے تھے۔ کیونکہ افتد اراعلیٰ اور خلافت اسلامیہ کا حقیقی شنی و مخون خلفائے عباسی ہی سیجھے جاتے تھے۔ اس طور سے عملاً سید مقامی امراء حکراں ہوتے تھے گر خلافت اماراء حکراں ہوتے تھے گر تقریبی مناسلامی اختیار کی میگئی و نظری تعلیم نظریتی مناسلامی سیاسی مفکرین میں بھی دو تعلیم مناسلامی سیاسی مفکرین میں بھی دو تعلیم خلاف کی احتیقی مرجع سلطان کی عباسی خلاف کی دارت کا بھی اور امال کی ایک مناسلامی میں درحقیقت افتد ار حکومت کے دارت اور ملاطین ہی درحقیقت افتد ارحکومت کے دارت اور جاتین ہیں ہی دروحیقت افتد ارحکومت کے دارت اور جاتین ہیں۔ اس

اس کے برعکس مسلمان سیا کی مفکرین کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ اقتدار کا سرچشمہ او رحکومت کا حقیقی مستخق خلیفہ ہے اور خود مختار امراء و سلاطین اس حق کو خلیفہ ک اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں [۳]۔ بینظریہ ندصرف میر کہ علاء کے ایک طبقہ میں مقبول ہوا بلکہ عوام اور امراء بھی ای کے حامی تھے۔عوام میں قبولیت حاصل کرنے اور اپنے حریفوں پر سبقت لے جانے کا جذبہ بڑے بڑے سرکشوں کوخلافت عباسیہ کے آستان نیاز پر

مقالات تاريخي ..... 194

جین نا زخم کرنے پر مجبود کردیتا تھا۔ یکی وجیتی کہ شمود قراق آھا اور طفر ل کی ہے۔
چیے جلیل القدر حکر ان طفاع عہای ہے حصول طلعت و فرمان حکومت کے تھی یہ جے کے
اور اس مقصد کے حصول کے لیے طفائے عہای کو خوش دکھنے کی برخمان کوشش کرتے اور ان
کی اطاعت سے سرتا بی نہ کرتے تھے اور جب کمی حکر آن نے حباسیوں کی اطاعت سے
انحواف کیا تو اسے کا میا بی نہ ہوئی۔ چنا نچے علاء الدین محمد خوارزم شاہ [2] نے جب ظیفہ
ناصرا لدین اللہ [6] کی اطاعت سے سرتا بی کی اور آ ماد کا جنگ ہوگیا اور اس نے خیوا میں
ایک متوازی علوی ظیفہ علاء الملک تر نہ کی کو مشد خلافت پر مسمکن کردیا، تو موام وخواص مجمی
ایک متوازی علوی ظیفہ علاء الملک تر نہ کی کو مشد خلافت پر مسمکن کردیا، تو موام وخواص مجمی
اس سے نا راض ہوتے اور اسے اسے مقصد میں کا میا بی نہ ہوئی۔[9]

مسلمان سیای مفکرین میں نظام الملک طوی [۱۰] متونی ه<u>لام ہو</u> اور امیر عضر المعالی کیکاؤس [۱۱] متونی ه<u>سمی ا</u>س مدرسر فکر کے بیرو ہیں جوسلاطین وامراء کو حکومت کا حقدار اور اقتدار کا منبع سمحتا ہے۔ محرسلتی مدرستہ فکر ہے، جس کے حامی خلیفہ ہی کو تمام اختیارات کا سرچشمہ بیحتے تھے۔ ابوالحس علی الماوردی جیسا نابغہ عصر پیدا ہوا جس نے اپنی کتاب 'الاحکام السلطانی' کے ذریعہ اسلامی سیاسی افکار میں نے اقدار کی شوفما کی۔

ابرالحن على بن محر بن حبيب بصرى، بغدادى، ماوردى قريباً المالا مي الله المستاج على بيدا المواد وه المنه عبد ك شافى فقها و قضاة على سرآ مدروزگار تفاد اس في متعدد كما يل فقه النير، عقائدا و اصول فقد كم موشوعات برتعنيف كيس مراس كى اصل شهرت الاحكام السلطانية كى بدولت مولى به كماب اسلاى سياسيات برنهايت معتبر وستاويز شاركى جاتى السلطانية كى بدولت مولى به كماب اسلاى سياسيات برنهايت معتبر وستاويز شاركى جاتى اسلطانية من بدولت مولاد من اس كى جانب توجه كى اورونها كى مخلف زبالول بهاس كراجم، فلا صاور تحفي كيه محد ماوردى كا شاوا بهدى اورونها كى مخلف زبالول بين اس كراجم، فلا صاور تحفي كيه محد ماوردى كا شاوات عبد على مقرك مشيت ساس موتا تفار كراس كراس كى بدولت بعدى على وزياني است ايك سياى مقرك مشيت ساس بانا، جس كے ادار اس كرا مي بارات كرا مي بارات الله من است خالص و يلى سياست خالص و يلى سياست خالص و يلى سياست خالص و يلى سياست

ہے،جس میں لادینیت کا ذرائجی شائر نہیں ہے۔

ماوردی کو الاحکام السلطانیہ کے مصنف اور افکار سیاسیہ بین اسلامی اقدار کے دائل ہونے کا جو نخر حاصل ہے اس بین ایک اور مصنف اس کا ہمیریک ہے گر اے ماوردی جیسی شہرت اور آبولیت عامدنہ حاصل ہو گئے۔ یہ مصنف قاضی الا یعلیٰ حبٰلی ہے۔ اس نے بھی ماوردی کے زمانہ بین الاحکام السلطانیہ نائی کتاب تحریری اور اسلامی سیاسی افکار متعین کیے۔ قاضی الویعلیٰ کی کتاب بار اول قاہرہ کے مشہور ''مصلح مصطفیٰ البابی المحلی داولا دہ'' سے کے مالے سے (۱۹۳۸ء) بین شائع ہوئی۔ یہ کتاب کیسے گوشہ نمول سے مصد شہود پر آئی اس کا حال اس کے منح اور تحقی شیخ جمہ حامد الفقی کی زبان سے سنے جو جامح از ہر کے ایک متاز عالم اور مصرکی الحجمن انصار السند المحمد یہ کے مریدا ہے۔

''سامی النہ بین ہیں میرے قیام مکہ کے دوران میں علامت شخ عبداللہ بن ہیں ہدنے کا انظام کر اسلطادیہ کا ایک قلی نسخہ مجھے مرحت فرمایا کہ میں اس کی اشاعت کا انظام کروں۔ میں فریضہ کج اداء کر کے معروا پس آیا تو اس کتاب کی طباعت کے سلسلہ میں متعدد ناشرین سے بات چیت کی مگران میں سے کوئی بھی اس پرآ مادہ نہ ہوا اور بیعذر کیا کہ اس کتاب کا چلی نہ ہو سکے گا۔ ان ناشرین و طابعین کے چیش نظر جمبور اسلام کے مفاوات کے بجائے اپنی مالی منفعت کا جذبہ تھا۔ غرض ای کدوکاوش میں پورا سال گزرگیا اور بیس کتاب زیور طبع سے آ راستہ نہ ہوگی۔ تا آئے کہ مقامات کا موسم ج آ آ گیا اور میں حسب عادت قد یم ج کی غرض سے مکہ گیا۔ شخ ابن بلیمد اور دوسرے دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کتاب الاحکام السلطانی کی طباعت کے لیے اصرار کیا۔ آخر جب میں فریضہ کج ادا کر کے معربی بی تو بولی تو بین نے ادا کر کے معربی بی تو بولی۔ میں نے ادا کر کے معربی بی تو بولی۔ میں نے ادا کی بیا اور بیلوگ بطیب خاطر اس کی اشاعت پر آبادہ ہو گئے جب اس کی کتاب کا تذکرہ کیا اور بیلوگ بطیب خاطر اس کی اشاعت پر آبادہ ہو گئے جب اس کی کتابت ہو چیکی تو میں نے علی نے مکہ کواس کی اطلاع دی اور جب مکہ گیا تو جاللہ الملک اس کی کتابت ہو چیکی تو میں ان اورات کو چیش کیا۔ جس پر سلطان نے مسرت کا اختبار اس کی کتابت ہو چیکی قدمت میں ان اوراق کو چیش کیا۔ جس پر سلطان نے مسرت کا اختبار

نرمایا اور بول بید کتاب زاورطیع بے آراستہ ہوئی، جو قلی نسخہ مجھے فی این بلیمد نے دیا تھا اے فیخ سلیمان بن حمدان نے جو مکہ میں ہمیئیہ مراقبۃ القعناء کے رکن ہیں ایک پرانے نسخہ سے جو ۲ در کھے میں کھا گیا تھا۔ جب ہم نے اس کی طباحت شروع کی تو ایک اور قلی نسخہ ل گیا جو فیخ عبداللہ بن حسن آل فیخ کی ملیت ہے۔ فیخ مکہ میں ہمیئیہ مراقبۃ التقناء کے صدر ہیں۔ بینو اس کتاب کی طباعت کے سلسلہ میں نہایت ضروری تھا اور ہم نے اس سے کانی استفادہ کیا''۔[17]

اس كتاب كى روايت كى اجازت فيخ عبدالله بن بليد كوفيخ عبدالسار د بلوى مقيم كمد سے لى - فيخ عبدالسار نے اس كى روايت كى اجازت الخارہ مختلف طريقوں سے مصنف كتاب سے حاصل كى [۱۳] - ان راويان كتاب بيس علامه ابن حجرعسقلا فى [۱۳] ، قاضى المجد الدين فيروز آبادى [۱۵] ، حافظ محمد بن احمد ذہبى [۱۷] ، علامه ابن قيم جوزيد [12] اور امام احمد بن تيميد [18] عيمى زبروست اور شجره آفاق جتياں شائل بيس \_

مسنف کتاب کے حالات زندگی عملیت الحتابلہ "میں موجود ہیں اس کتاب کا مصنف خود صاحب کتاب کا بغدادی مصنف خود صاحب کتاب کا بغیا قاضی الو کت محد [19] ہے۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی [۲۰] نے '' تاریخ بغداد' میں بھی اس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مثم الدین ابوعبدالشرح میں عبدالقادر نابلی [۲۱] نے دمختم طبقات' میں اور حافظ ابن کیر ومشقی [۲۲] نے البدایہ والنہائی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ محر بی تذکرے مجمل ہیں۔ ان سے کی قدر زیادہ ذکر ' المنتظم' میں ابوالفرج بن جوزی [۲۳] نے کیا ہے۔

اس کا نام محمد بن حسین بن محمد بن طلف بن احمد الفراء اور کنیت ابویعلی ہے۔ وہ اس کا نام محمد بن حسین بن محمد بن طلف بن احمد الفراء اور کنیت ابویعلی ہے۔ دہ بار مضان ۱۹۸ھ مندور بغداد میں اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے ابوالقاسم [۱۳۳] نے پڑھائی۔ بائل عبان مندور بغداد میں شرکاء کی تعداد ہے ساب تھی۔ بغداد کے بازار بندرہے اور جنازہ کے ساتھ نقباء، امراء، قضاۃ اور نقباء بہت بڑی تعداد میں شرکے دہے۔ اسے اس کی وصیت کے مطابق ان

کیڑوں میں کفن دیا گیا جواس نے خوداس مقصد کے لیے کات کر تیار کیے تتے اور امام احمد بن حنبل ٢٥٦] كم مقبره ميس سرو خاك كيا حميا- قاضى ابد يعلىٰ نے يائج سال كى عمر ميس **حديث كي ساعت كي \_ ابوالقاسم اين حبابه [٢٦] ، ابوالقاسم السراج [٢٧] اوراييز والدابو** عبدالله ٢٨٦] وغيره سے حديث كي تعليم حاصل كي -طلب حديث ميں بغداد كے علاوہ مكه، ومثق اور حلب کا سفر کیا۔ وہ خلیفہ قائم بامراللہ ( علم علیہ تا علام میر) کے عبد خلافت میں مس بغداد متقل قیام کی غرض ہے آیا۔ اس کے ساتھ علاء اور طلبہ کا ایک جم غفیر تھا۔ جب اس کی کتاب''ابطال التادیلات' کی شهرت ہوئی تو خلیفہ نے اسے منگوا کریڑھا اور مصنف کا شکر بیرادا کیا۔ جب قاضی القصنات این ماکولا شافعی [۲۹] کا سرم میر بیس انتقال ہوا تو خلیفہ نے قاضی ابو یعلیٰ کو دارالخلافت کا قاضی بنانا جایا۔ اس نے ابتداء میں منصب قضا و آبول کرنے ہے اٹکار کیا گر بعد میں خلیفہ کے پہم اصرار ہے اسے منظور کیا تو یہ شرط لگائی کہ وہ شاہی سواری کے جلوس میں شریک نہ ہوگا۔ استقبال کے لیے نہ جائے گا اور در بار سلطانی میں حاضری نہ دے گا''طبقات حنابلہ' کے مصنف نے فقہائے حنابلہ کے یانچویں طیعے میں اے شار کیا ہے۔اس کی جلالت شان کا بیام تھا کہ جب اس نے جامع منصور میں امام احمد بن عنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد [ ٣٠] کی مسند درس بر فائز ہو کر درس حدیث دیا تولوگ نہایت کثرت ہے اس میں شریک ہوئے۔لوگوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا کہ درس کے بعد جعد کی نماز میں نمازیوں نے جگد کی تنگی کی وجد سے فرش مجد کے بجائے ایک دومرے کی پیٹھوں پرسجدے کیے۔صاحب ''طبقات الحنا بلی'' کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں مدیث کی ساع کے لیے اتنا برد المجمع دیکھنے میں نہیں آیا۔

قاضی ابویعنلیٰ کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں:

(۱) احكام القرآن، (۲) مسائل الايمان، (۳) معتد، (۴) الروعلى الاشعربي، (۵) الرد على الكراميي، (۲) ابطال الآويلات، (۷) اثبات امامته الخلفاء الاربع، (۸) تبرية معاويه، (۹) جوابات مسائل دردت من الحرم، من ميافارقين، من اصفهان،

مقالات تاريخي ..... ٢٠١

(۱۰) الكفايي في اصول الفقد، (۱۱) الاحكام السلطانيي، (۱۲) فضائل احمدٌ، (۱۳) مقدمة في الاوب، (۱۲) كتاب في الله من الدمه الله الذمه (۱۲) تتروط الله الذمه (۱۲) التوكل، (۱۸) ذم الفناء، (۱۹) ابطال الحيل، (۲۰) الفرق بين الآل و الالمل، (۲۰) الخلاف الكبيروغيره (۲۰)

اپویعلیٰ ، ابواکس ما در دی ہے سولہ سال بعد • <u>۴ سچ</u>یس پیدا ہوا ، اور اس کے آٹھ سال بعد ٨٥٨ م يس اس نے وفات يا كى - وه ٢٣٨ م حد ٨٥٨ م تك ٢٦ سال بغداديس ر ہا۔ سر میں عصنی این ماکولا کے انتقال کے بعد قاضی ہوا اور اپنی وفات تک اس عہدہ یر فائز رہا۔ اس طرح وہ گیارہ سال تک بغداد ،حران اور حلوان کا قاضی رہا۔ اس کے صلعۂ ورس كو بغداد ميس نمايال مقام حاصل تفا- خليفة قائم بامرالله اس كانهم خيال اور مداح تفاكه اس کا ربخان طبع حنابله کی جانب تفار ای لیے قاضی ابویعلیٰ کو ہارگاہ خلافت میں جو تقرب حاصل تقاوه قاضى ابوالحن ماوردي كو نه مل سكتا تقيا \_ كيونكه وه شافعي تقا اور خليفه كي نگاه ميس اس ک وه عزت نه بوسکتی تفی جتنی که ایک حنبلی قاضی کی تقی۔ ماوردی کو جو تقرب حاصل تما وه بويجي امراء تك محدود تفا\_ اگر چه ابتذاء ميں بنو بويمه بنوعباس پرمسلط رہيے تگر يانچويں صدى جمری میں ان کے ضعف اور سلاجقہ کے اقتدار کی وجہ سے خلیفہ عباسی کا وبد بہ فی الجملہ قائم هوگیا تفال<sup>۳</sup> اور پول جوحیثیت ابویعلیٰ کو حاصل تنی وه ماوردی ہے کہیں زیادہ بلند تنی \_اس کے ملاوہ عوام کی اکثریت حنابلہ کی حامی تھی۔ اس لیے ابو یعنیٰ ان میں ماوردی سے زیادہ متنول تھا۔ ادراس کا ثبوت اس کے حلقۂ درس اور جنازہ میںعوام وخواص کے از دھام ہے بم پنجتا ہے۔ گر ہمیں معاصر تذکروں ہےان دونوں کی تھی چشک کا پتانہیں چلنا۔

کوزندگی میں ابد یعلیٰ کو ماوردی سے زیادہ شہرت عاصل ہوئی محرمرنے کے بعد ماوردی نے جوز کا بید ماوردی نے جوز کا بید مالم ب ماوردی نے جوزام پایا دہ اس کے نام سے کہیں زیادہ روثن ہے۔ اس کی شہرت کا بید مالم ب کم تقریباً ہم تذکرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور بطور خاص اس کی دو کتابوں "الحادی فی اصول الفقہ" اور "الاحکام السلطانیة" کا ذکر ضرور ہے۔ اس کے برعکس ابو یعلیٰ کا تذکرہ جن

كابوں ميں ہان ميں سے ايك اس كے ميلے ابوالحسين بن انى يعلىٰ كے "طبقات حنابله" ما اس کی تلخیص مرتبیش الدین نابلی کے سواکس کتاب میں اس کی تصنیف"الاحکام السلطانيي ' كا ذكرنبيں ہے۔ابن كثير نے''البدايه والنهابي' شن دونوں كامخضر حال لكھا ہے۔ جہاں ماوردی کا بیان ہے وہاں لکھا ہے کہ وہ''الا حکام السلطانی'' کا مصنف ہے[۳۲]۔گر اس نے ابویعلیٰ کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا ہے۔[سم ابو يعلىٰ كي "الاحكام السلطائية" مندرجه ذيل پندره فعلول يرمشتل ين امامت کےمسائل۔ \_1 تقرر حكام \_ وزارت، امارت إقليم، امارت جهاد، ولايت قضاء، ولايت مظالم \_٢ کے ماحث۔ نقيب الاشراف كاتقرر

\_٣

امامت صلوٰ ۃ۔ \_6

امارت حج ۔ \_۵

ا مارت صدقات \_ \_4

تقتیم فئی ، وغنیمت۔ \_4

جزیہ وخراج کے مسائل۔ \_^

مختلف شہروں کے احکام۔ \_9

غيرة بادزمينون كى آبادكارى اورةب ياشى كے ليے كوي كھودنے كا حكام \_1+

چرا گاہ اور عام مفاد کے مقامات کے احکام۔ \_11

جاگیرکے احکام۔ \_11

قیام دیوان اوراس کے احکام کا بیان۔ \_11"

> جرائم کے احکام۔ ۱۳

اضباب کے احکام۔ دا\_

مقالات تاريخي

ابوالحن ماوردی کی''الاحکام السلطانية' بھی انہیں میاحث برمشمل ہے۔اس فے انی بوری کتاب کوئیں ابواب منتشم کیا ہے۔ان میں سے چودہ ابواب تو بھید وی بیں جو ابدیعلیٰ کے بہال ہیں۔ ابدیعلیٰ کی فصل دوم' و تقرر حکام' کو ماوردی نے پانچ مستقل ابواب میں بیان کیا ہے، اور بول دونوں کا بول کے تمام عنوانات ایک جیسے ہیں۔ صرف ماوردی کے ہاں ایک عنوان زائد ہے جو ابد یعلیٰ کی کتاب میں نہیں ہے اور یہ اس کتاب کا یا نچواں باب ب جس كاعنوان "مصالح مكى ك لي جنك" ب ١٣٣٦، اور جياس في جهاو ي الگ بیان کیا ہے۔جبدابویعلیٰ کے ہاں یہ بحث امارت جباد کے ممن میں آگئی ہے۔[۳۵] ابویعلیٰ کا طرز استدلال محدثانه ہے، جو منبلی علماء کی خصوصیت ہے۔ وہ ہر دعویٰ کی دلیل میں حدیث اور تعامل صحابہ پیش کرتا ہے۔ مگران احادیث کا سلسلۂ روایت امام احمد بن منبل کے سواکسی اور محدث تک نہیں پہنچا۔ وہ اپنی کتاب کے آغاز میں وجوب امامت ہے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر لوگوں کے امور کے انظام کے لیے امام نہ ہوتو فتنہ بیا موجاتا ہے اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی روایت سے وہ حضرت صدیق اکبڑی خلافت ے واقعہ کا ذکر کرتا ہے کہ اس موقع پر انصار نے مہاجرین سے کہا تھا کہ ایک امیرتم میں سے ہواور ایک ہم میں ہے۔اس کے جواب میں حضرت ابو بکرصدیق اور عمرفاروق نے کہا تھا کہ قبیلۂ قریش کے سوا عرب کسی اور کی اطاعت قبول نہ کریں گے۔ تو اگر امامت واجب نہ ہوتی تو پیرمکالمہاور گفتگو ہی نہ ہوتی۔اورلوگ بیر کہہ دیتے کہ خلافت سرے سے ضروری عی نہیں ۔ نہ تو تریش اور نہ ہی کوئی دوسرا قبیلہ اس کا حقدار ہے۔ مرکو کوں نے ایسانہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کے خلافت کو ہر خص ضروری اور واجب مجمتا تھا۔[۳۹]

اگر کسی مسئلہ میں مجہتدین کے مابین اختلاف رائے ہوتو ماوروی اس کی نشان وہی کرتا ہے۔ اس کے برنکس ابو یعلیٰ صرف امام احمد بن حنبل کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہے۔ مشان مسئلہ بیہ ہے کہ ذمیوں سے جزید کس شرح سے وصول کیا جائے۔ وہ امام احمد بن حنبل کے تین اقوال نقل کرتا ہے۔ اول ہی کہ جزید کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح مقرر

مقالات تاریخی ..... ۲۰۲۲

ہے۔ خریوں سے ۱۲ درم ، متوسط الحال افراد ہے ۲۴ درم اور متمول طبقے سے ۴۸ درم فی س سالاند۔ دوم مید کد نہ تو جزید کی کم سے کم شرح متعین ہے اور ندزیادہ سے زیادہ۔اس کی شرح کا تعین امام وقت کے اجتباد بر مخصر ہے۔ تیسری روایت سے کہ جزیدی کم از کم شرح تو متعین ہے۔ مگرزیاوہ سے زیادہ شرح کا تعین شارع نے ٹیس کیا ہے۔ امام وقت ، حضرت عمر فاردق کی مقرر کی ہوئی شرح میں اضافہ کرنے کا عجاز ہے مگر اسے اس میں کسی کی کا اختیار نہیں ہے[سے]۔ اس کے برنکس جب ای مسلہ کو ماوردی بیان کرتا ہے تو اس کے متعلق تمام ائمه مجتمدین کی رایول کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ جزیبر کی شرح کے تعین میں فتباء کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ [۳۸] نے اس کی تین تقسیمیں کی ہیں۔ دولت مندوں ے ۴۸ درم، متوسط الحال لوگول سے ۴۴ درم اور غریبول سے ۱۲ درم سالاند۔ اس طور سے جزید کی کم ہے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح مقرر کی گئی ہے۔ اور اس میں والیوں کو اجتباد كرنے كى اجازت نيس وى كئى ہے۔ امام مالك [٣٩] كى رائے ہے كد جزيدك كم سے كم يا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ شرح کی کوئی تعیین نہیں ہے اس کا انحصار والیوں کے اجتہاد بر ہے۔امام شافعی [۴۰] کا مسلک میہ ہے کہ جزیبے کی کم از کم شرح ایک وینار (۱۲ درم ) سالا نہ ہے۔اس سے کم ناجائز ہے اوراس کی زیادہ سے زیادہ شرح متعین نہیں ہے۔اس کا انحصار والیوں کے اجتہاد پر ہے۔ انہیں افتلیار ہے خواہ وہ ہر طبقے سے بکسال شرح سے جزیہ وصول کریں یا ان کی حیثیت کے مطابق مختلف شرحوں ہے۔[اس]

یوی ما ابوالحن ماوردی اورابویعلیٰ کے انداز بیان کے فرق کی مزید وضاحت کی غرض سے ایک ہی موضوع پر دونوں کے خیالات کا لفظی تر جمہ ذیل میں پیش کرتے ہیں: مرمزین سے جنگ (ابوالحسن ماوردی):

مرتدین کوکس طرر آقل کیا جائے اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا انہیں فورا قتل کردیا جائے یا تین دن کی مہلت دی جائے۔ایک رائے یہ ہے کہ ان کے قتل میں مجلت کی جائے تا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں تا فیرند ہودوسری رائے یہ ہے کہ انہیں تین

مقالات تاريخي ..... ۲۰۵

دن کی مہلت دی جائے کہ شاید وہ تو ہر کرلین۔ کیونگر عمل کے مسئورہ کی اور کی مہلت دی جائے کے مسئورہ کی اور اے اس کے بعد آئی کیا گیا تھا۔ حرید کو کوار کیے ہوئی کی اس کے بیان خریق کا گول ہے کہ حرید گیا گیا ہیا۔ اس وقت تک کلڑی ہے مارا جائے جب تک کہ وہ مرنہ جائے۔ کیونکہ پیطر پینڈ آئی کوار کی ہے نہیں سبت رواور در بطلب ہے۔ ممکن ہے کہ مرتد اس دوران میں تو ہر کے۔

اور جب مرقد کوتل کرویا جائے تو ندائے حسل دیا جائے، ندائ کی فماز جنازہ پڑھائی جائے۔ پڑھائی جائے۔ پڑھائی جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ووُن ندکیا جائے۔ کیونکداس نے مرقد مور کویا ان کے خلاف خرد کیا تھا اور ندائے مشرکین کے مرتحث میں گاڑا جائے کیونکدائے سابق میں حرست اسلام عاصل تھی جواس کو مشرکین سے جدا کردیتی ہے۔

اس کا مال بنیت المال کے یلیے ٹی ہے، اور ٹی کی مدات میں صرف کیا جائے۔
کوئی مسلمان یا غیرسلم اس کا وارث تیس ہوسکتا۔ امام ابوطنیفہ کا قول ہے کہ مرتد ہونے ہے
پہلے جو مال اس نے کمایا ہے اس کا مسلمان وارث ہے اور حالت ارتد او ش کمایا ہوا مال فی
ہے۔ امام ابو یوسف [۴۴] کا قول ہے کہ مسلمان مرتد کے مال کا وارث ہے خواہ وہ مال
ارتد او ہے تبل یا بعد کمایا ہو۔ اگر مرتد وارا لحرب میں چلا جائے تو اس کا جو مال وارالاسلام
میں ہوگا وہ اس پر وقت مقصود ہوگا اور اگر وہ دویارہ مسلمان ہوجائے تو یہ مال اسے واله س
کر دیا جائے گالیکن اگر بحالت ارتد او مرجائے تو یہ سارا مال ٹی ہوجائے گا۔ امام ابوطنیفہ کا
تول ہے کہ اگر مرتد دارا لحرب میں بھاگ جائے تو بھروہ مسلمان ہو کر وارالاسلام میں
و اپس آ جائے تو اس کا جو مال اس کے ورشہ کے پاس موجود ہووہ اسے لوٹا ویا جائے۔ اور جو
و اپس آ جائے تو اس کا جو مال اس کے ورشہ کے پاس موجود ہووہ اسے لوٹا ویا جائے۔ اور جو

#### مرتدين سے جنگ (ابويعليٰ الفراء):

مرتدین کو تین دن ڈرانے کے بعد ان ہے جنگ واجب ہے، خواہ مرتد عورت ہو یا مرد عورت ہو یا مرد مورت کو بڑنی کو بڑنی کو بڑنی کو اوا میگی اور معاہدہ کی بنا پر ان کے ارتداد پر باتی رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے اور جب انہیں قتل کیا جائے تو عشل نہ دیا جائے۔ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں سے الگ مسلمانوں سے الگ ہوگئے اور انہیں مشرکین کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کو سابق میں حرصت ہوگئے اور انہیں مشرکین کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کو سابق میں حرصت اسلام حاصل تھی۔ انہیں مشرکین کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کو سابق میں حرصت اسلام حاصل تھی۔ انہیں مشرکین کے قبرستان میں کردیا جائے۔

ان کا مال مسلمانوں کے بیت المال کا فی ہے اور فی کے مدأت میں صرف کیا جائے۔ ان کے متر وکہ کا مذتو کوئی مسلمان وارث ہوسکتا ہے اور نہ غیر مسلم۔ اگر مرتدین وارالحرب میں بھاگ جا کیں تو ان کا مال جو دارالاسلام میں رہ گیا ہوان پر وقف ہوگا۔ اگر وہ اسلام کی جانب لوٹ آ کیں تو ان کا مال واپس کردیا جائے گا اور اگر وارالحرب میں بحالت ارتد اوم جا کیں تو ان کا مال فی محسوب ہوگا۔ [ ۴۳]

اس اقتباس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ سے کہ ماوروی کا بیان نہایت مفصل ہے جبکہ ابویعلیٰ کے ہاں آئی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابویعلیٰ امام احمد بن صنبل کے مسلک کی تفصیل پر اکتفاء کرتا ہے اور اس سلسلہ میں ان سے جتنی روایتیں جس جس طریقة بروایت سے مردی ہیں آئیس بالاستیعاب بیان کردیتا ہے۔ اور دیگر ائمہ ججتدین کی آراء کی جانب کوئی توجہبیں دیتا اور نہ ان کی نثان دہی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، وردی ائمہ ججتدین میں سے امام ابوضیفیڈ، امام مالگ، امام ابویوسف ؓ القاضی اور امام شافعی کے اوالی نقل کر کے کی ایک مسئلہ کے بارے ہیں مختلف تقیمی مکا تب کے افکار و آراء کو یکجا کردیتا ہے۔ اس حیثیت سے ماوردی کی کتاب زیادہ کھمل اور زیادہ مفید ہے اور کسی مسئلہ کے مسئلہ کے بیان کے مقالے میں زیادہ و قیع ہے۔

مقالات تاریخی ..... ۲۰۰۷

دونوں کا بوں کا بخور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماوردی اور ابویعلی میں سے کی ایک نے اپنی کتاب پہلے تحریر کی اور دوسرے نے اپنی کتاب کی تالیف کے وقت اسے پیش نظر رکھا۔ اس خیال کی تو یتن کی غرض سے ان کتابوں کے متن کے چھ اقتارات ملاحظہ ہوں۔

ماوردي

 اما الا رفاق فهوا رفاق الناس بمقاعد الاسواق وافنية الشوارع وحريم الا مصار ومنازل الاسفار فيقسمُ ثلاثة اقسام:

قسم يختص الارتقاق فيه بالصحارئ والفلوات وقسم يختص الارتفاق فيه بافنية الا ملاكب وقسم يختص بالشوارع والطرق.[27]

(٢) واما امارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي ان يستولى الاميرُ المستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي ان يستولى الاميرُ بالشورة علني ببلاد يبقده المخليفة امارتها ويغوض اليه تدبيرها وسياستها فيكونُ الامرُ باستيلائه مستبه الاسياسته والتدبير. والخليفة باذنه منفلا الاحكام الدين ليخرج من الفساد الى الصحته ومن الخطرالي الاباحة. وهذا وإن خرج من عرف التقليد المطلق في شروطه واحكامه ففيه من حفظ المقوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية مالا يُجوزُ أن يترك مختلا المقوانين المامتع في تقليد الستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المسكنة والعجز. [٢٦]

ابو يعلي

 امسا الا رفسائى فهومن ارتقساق الشامي بمقاعد الاسواق والحنية الشوازع وحريم الا مصار و منازل الا سفاد لمعتقسمُ ثلالةُ اقساء.

مقالات تاریخی ..... ۲۰۸

قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات وقسم يختص الارتفاق فيه بافنية الاملاك وقسم يختص بالارتفاق فيه بافنية الاملاك وقسم يختص بالشوارع والطرقات.[27]

(٢) اما امارة الاستيلاء التي تعقد على اضطرار فهي ان يستولى الامير بالقوية على بلاد يقلده الخليفة أمارتها ويفوض اليه تدبيرها وسياستها. فيكون الامير باستيلائه مستبدأ بالخليفة في تدبير السياسة وتنفيذ الاحكام المدينية ليخرج عن الفساد الى الصحة ومن الخطرالي الا باحة. وهذا وإن خرج من عرف التقليد المطلق. ففيه من حفظ القوانين الشرعبة مالا يجوز أن يترك فاسداً. فجازفيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد

ہم نے بخو ف طوائت صرف و واقتباسوں پر اکتفاء کی ہے۔ ور نداس تہم کے توارد
کی مثالوں سے بیکتا ہیں بھری پڑی ہیں۔ جب بیا مرحقق ہوگیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک
ستاب نقل ہے تو اس بات کا پتا چلانا چندال دشوار نہیں رہ جاتا کہ اصل کون کی کتاب ہے،
اور نقل کون کی۔ اگر چہان کتابوں کے سنین تالیف معلوم نہیں ہیں مگر قریدئہ خالب یہی ہے کہ
اور نقل کون کی۔ اگر چہان کتابوں کے سنین تالیف معلوم نہیں ہیں مگر قریدئہ خالب یہی ہے کہ
نظر میہ کوشش ہے کہ ماوردی کی کتاب میں امام احمد بن ضبل کے اقوال دری نہیں ہیں جس
سے بیاشتہاہ ہوتا ہے کہ ان کے اچ افکار ساسید نہ ہے۔ اس لیے انہیں اصول کو چش نظر رکھ
کران سے متعلق امام احمد کے اقوال کو بالنفصیل بیان کر دیا جائے۔ چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا
ہے۔ ماوردی کے اصول کہیں بعید اور کہیں تلخیص کے ساتھ اس نے نقل کر کے ان کے شمن
میں امام احمد کے اقوال کی تفصیل دی ہے اور دوسرے اتمہ کے اقوال سے بحث نہیں ک ہے۔
علی دیانت کا بیا قتصاء تھا کہ ابو یعلیٰ اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیتا عگر اس عبد میں اس فتم
کی متعدد مثالیں موجود ہیں جبکہ لوگوں نے پوری کی پوری کتاب نقل کر کے اپنے نام سے موسوم کرلی اور اصل کا کوئی ذکر نہ ذکیا۔ (بلکہ آج بھی بیروش نا دراالوقوع نہیں)۔

المراد ال

[1] دروال عبای ظیفدا پنه بھائی واثب یا اللہ کی وفات کے بعد مند ظلافت بر فری الج بر ۲۳ می اللہ مستمن ہوا۔ اس کے عبد میں ترک غلاموں کی طاقت میں بدا اضافہ ہوگیا تھا۔ اس نے ان کا ذور اتو رفت کی عرواروں کوئل کرا دیا اور عمر بیل کوفوج میں بحرتی کرنا شروع کیا مگر اس کے منصوب کی بحیل ہے تبل بھی ترکوں نے اس کے بیٹے منصر ہے سازش کر کے اسے شوال میں منصوب کی بحیل ہے تبل میں ترکوں کے ہاتھ میں بیات ہے بیس رات کے وقت وصو کے سے قبل کر دیا۔ اس کے قبل کے بعد ظائف ترکوں کے ہاتھ میں بازیچ اطفال بن گی اور اس کا وقار جاتا رہا۔ (ابو الفداء، مطبوعہ حسینیہ معروی اللہ ہے، حسینیہ معروی اللہ ہے، میں بازیچ اطفال بن گی اور اس کا وقار جاتا رہا۔ (ابو الفداء، مطبوعہ حسینیہ معروی اللہ ہے، حسینہ معروی اللہ ہے۔ ۲۰

[1] متوکل کے بعد ترک غلاموں نے مرکز خلافت کی جابی میں کوئی مسر ندا فعار کی ۔ بتیجہ یہ ہوا کہ خراسان میں طاہر یوں کے فاتمہ کے ساتھ صفاحی، سامانی، غز ٹوی، غوری اورخوارزی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ آل بو یہداور سلابقد کی حکومت بغداد تک وسیع ہوگئی۔ ای طرح مغرب میں احتیدی معرمیں، زبگی شام میں اور جمدانی جزیرہ میں خودعنار ہوگئے۔ (تنفیسل کے لیے طاحظہ ہوڈا کٹر امیر حسن صدیق کی کتاب خلافت وسلطنت مطبوعہ جمیت الفلاح کرا چی سراوی)

[٣] نظام الملك طوى - سياست نامد مطبوع الدة بادا الاور مسا

[٣] ابوالحن الماوردي-الاحكام السلطانيي-مطبوعه <del>مسلف</del>ى **بابي الحلق معر<u>ه ١٣</u>٧ هـ بم ٣٣-**

[4] والسلام من بيرا ہوا۔ اپ باب باللین کے بعد عدال من سلانت فر فور كا حران ہوا۔ اس كے عبد من اس كى سلانت من فور كا حران ہوا۔ اس كے عبد من اس كى سلانت من ببت وسعت ہوئى۔ خراسان اور ہندوستان كے ببت سے علاقوں كو اس نے مخر كيا۔ فليذه باس قادر باللہ نے اسے فلعت اور خطاب يمين الدولد سے مرفراز كيا اس من من وفات بائى۔ ابن الاجم، الكال، مطبوعہ وارالكاب العربى بروت عداور، تى ك،

[۲] سلجون کا پیتا اور میکائیل کا بیٹا تھا۔ سلطنت سلاجتہ کا بانی بی ہے۔ محمود غرنوی کی وفات کے بعد اس نے خراسان اور ایران کے بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے خاندان کی مستقل حکومت قائم کرلے۔ عباس فلیف قائم یا مراللہ نے حسن خدمات کے موش اس کو سلطان کا خطاب دیا۔ اس نے بغداد ہے آل بویہہ کے افتدار کا خاتمہ کیا۔ طغرل نے ۵۵ میں موقات بائی۔ ابن الاثیر، الکائی ، جم ۹۳ و ۹۵۔

[2] تکش کا بیٹا اور اپنے عبد کا نہایت جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس نے ۲۱ سال سے زیادہ عرصہ تک عکومت کی۔ سرحد عراق سے ترکتان تک اور غزنہ سے سرحد ہندتک اس کے تعمر دی وسعت تھی۔ ۳ تاریوں سے اس کی آور بیشوں میں اسے راہ فرار افقیار کرنی پڑی اور اس نے مارندران میں تقویر کی اور اس نے مارندران کے قریب ایک جزیرے میں نمونیا میں بیٹلا ہو کر کوالاج میں انتقال کیا۔ اس کا عبد حکومت خوادہ فوادہ خوارز میں عروی و زوال کا مرقع ہے۔ اس نے ۱۲ جھ میں انتقال کیا۔ اس کا عبد حکومت خوادہ کو خوارز میں عروی و زوال کا مرقع ہے۔ اس نے ۱۲ جھ میں بدان سے بغداد کا قصد کیا تاکہ طلافت عبای کا فاتمہ کر دے۔ گر اس کی فوق کر دستان کی پہاڑیوں میں طونون ابر و برف بار ک سے جاہ ہوگئی اور اسے خیواوائیں جاتا پڑا (ابوالفد ار انجھ تی فی اخبار البشرے بی سام ۱۱۹ و ۱۲۷) کومت کر کے ۱۲ جھ میں وفات پائی۔ وہ نہایت با تدبیر اور لائن حکر ان تفار تگر ظالم بھی تھی۔ اس کے تعلقات خوارز م شاہ سے عموا خراب رہ اور بین خوشی عراق تجم کے قبضے کے سلسے میں تھی۔

[9] ذاكثر امير حسن صديقي -خلافت وسلطنت \_س ١٥٥٥ و ١٥٦ \_

[1] طوس کا دہفان زادہ ابوعلی حسن بن علی و سم یہ ابوا۔ علوم متداولہ ک تحصیل کے جہد حاکم بلخ کا کا تب (سیکریٹری) ہوا۔ اس کے بعد طغرل بیگ سلجوتی کے بھائی جغری آیہ، ن سرکار میں طازم ہوا۔ بعدازاں ولی عہد سلطنت الپ ارسلال کا سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ اس ک تخت شیخی حسن سے حسن مذہبیر کی رہیں منت ہے اس کے صلے میں اے منصب وزارت تفویش ہوا جس پروہ تمیں سال تک فائز رہ کر ملک شاہ کے آخری عہد میں ہو کا بھے میں معزول کیا گیا اور جلد ہی اے

مقالات تاريخي ..... ٢١١

نامعلوم قاتلوں نے قتل کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بالمنی فعائی بھیا ہے جو دی آپنے جہد وہ بالدی ہو اسے اس کے سال سے اس کے سال سے سال کا در باد کے سال سید کا ماک تھا۔ اس سے سلح ق ملائی مناز ورقوں تا خوش ہے اس کا در باد الل علم سے بحرار بتا تھا۔ علم کی اشاعت کا کام اس سے زیادہ شاید ہی کمی مسلمان امیر یا وزیر نے کیا ہو۔ اس نے بغداد میں اپنا شرو آ قاق عدر سے در تناظامیہ قائم کیا۔ یہ مدار سلح تی محکومت کے متعدد اہم شہروں میں قائم کیے گئے تھے۔ اس کی کیا ب سیاست نامہ عملی سیاست پر نہایت بحدہ تعدید سے سال کے طلاح تاریخی واقعات اور سادہ و پر کار سیاست بر نہایت بحدہ تعدید سے سال کے طلاح تاریخی واقعات اور سادہ و پر کار سیاست بر نہایت بحدہ تعدید سے سال کے طلاح تاریخی واقعات اور سادہ و پر کار سیاست بن نمونہ ہے۔ اس کے طلاح تاریخی واقعات اور سادہ و پر کار سیاست بن نمونہ ہے۔ اس کے طلاح تاریخی واقعات اور سادہ و پر کار

[11] امیر عضر المعال کیکاؤس بن سکندر بن امیرش المعالی قابوس بن دهمگیر، خا مدان زیار سیکاچشم و جراغ تھا جس نے الاسھ سے ۱۳۳۸ ہے تک طبرستان پر خود مخاران حکومت کی۔ اس کے بعد اس خاندان کی حشیت ایک با جگرار حکر اس کی رہی علم دوئی اور الل علم کی قدر دافی کے لیے بیے خالواد و ممتاز تھا۔ بیرونی اور ابن سینا جسے بایف روزگار اللی خاندان کے متوسلین بیس بھے خود امیر قابوں فاری اور عربی ادب پر بڑی اچھی نظر رکھتا تھا آور حربی کا بہت عمدہ شاعر تھا۔ کیکاؤس کی شہرت اس کا رہی اور عربی ادب پر بڑی اچھی نظر رکھتا تھا آور حربی کا بہت عمدہ شاعر تھا۔ کیکاؤس کی شہرت اس کی کتاب قابوس نامہ کی وجہ ہے۔ اس کتاب کوقد یم فاری نثر نظاری کا نادر نمونہ جھا جاتا ہے۔ نفائل اظال اور امور جہاں بانی کے ساتھ ساتھ بہت سے تاریخی واقعات اس میں نہایت صحت کے ساتھ درج کے جس اس اس جس تاریخی اور انگریزی میں کے گئے جس، فاری ادب کے محت برائی کتاب تاریخ اور بیات ایران فاری ادب کے محت برائی براؤں نے اس کی بڑی تحریف کی ہے اور اپنی کتاب تاریخ اور بیات ایران فران رو سے کے محت مرف کے جس اس کر براور منفات مرف کے جس کی کری تحریف کی ہے اور اپنی کتاب تاریخ اور بیات ایران میں اس پر بارہ صفحات مرف کے جس کی کی کو کری میں وقت پائی۔

(E.G. Browne- A Literary History of Persia- Vol-II, PP-276-287.

Cambridge University Press-1951. Sir Percy Sykes- A History of Persia- Vol-II. PP-23-24. London 1930)-

[17] ابد يعلى - الاحكام السلطانيد مطبوعه معلق بالي طبى، معر المعلاه (مقدمة كتاب) ص ٢٩-١٣-

مقالات تاريخي ..... ٢١٢

[11] ابويعلى - الاحكام السلطانيه- (مقدمه كتاب)ص ٣٣-

[17] ابن جرعسقلانی: شباب الدین ابوافعنل احمد بن علی سو یہ یہ ابورے ۔ انہوں نے دنیائے اسلام کے طویل سفر کیے اور صدید، سر، فقہ، تاریخ، اوب ولغت اپنے عبد کے نا مور علاء سے سکتھ ۔ وہ اشرف برسبائی مشہور مملوک سلطان معروشام کے عبد میں معرکے قاضی القعناة مقرر ہوئے ۔ انہوں نے حدیث، تغییر، فقہ، تاریخ و سیر میں گراں قد رتصانف اپنی یا دگار چھوڑیں ۔ ان میں سے مشہور یہ ہیں۔ فقر ابخاری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ تہذیب الکمال، نخیت المال میں مشکل ہی سے نظر اور تقریب البحابہ بین جرجیها جامع کمال متاخرین علائے اسلام میں مشکل ہی سے نظر اور تقریب البحابہ میں وفات پائی۔ (جربی، نیدان ۔ تاریخ آ داب اللغت العربی، مطبوعہ وارابلال معر ۱۹۵۸ء ، تامن ۱۸۲۹)

[10] ابو طاہر مجدالدین محمد بن لیتقوب شیرازی فیروز آبادی 9 کا ہے میں شیراز کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا۔ وہ مشہور ترکی سلطان بیاڑید ہے لیے اوراس نے ان کی بڑی عرکا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا۔ وہ مشہور تے ان کی بڑی تقدروانی کی اور پانچ ہزار دینا ریلور ہدییان کی خدمت میں پش کیے۔ اخیر عمر میں انہوں نے کئ تقدروانی کی اور پانچ ہزار دینا ریلور ہدیان کی خدمت میں پش کیے۔ اخیر عمر میں انہوں نے کئ تدروانی کی اور پانچ ہزار دینا ریلور ہدیان کی خبرت ان کی مشہور کتاب لغت القاموں الحیط کی وجہ سے ہے۔ اس کتاب کی جانب بعد کے اووار میں بہت توجہ کی گی اور ایک درجمن سے زیرہ ختیم شرحیس کیسی گئیں۔ ان شروح میں مرتعنی زبیدی کی شرح تاج العروس می جوابر القاموں ویں جدوں پر محمد اس کیسی گئیں۔ ان شروح میں مرتعنی زبیدی کی شرح تاج العروس می جوابر القاموں ویں جدوں پر محمد ہوا۔ اپنے اختصار، معیار اور حسن ترتیب محمد ہوا۔ اپنے اختصار، معیار اور حسن ترتیب کیا لئے سے شہور ہے۔ اس میں کم و چش ساخھ ہزار الفاظ کی تخریح کی گئی ہے۔ نیروز آبادی کی جلالت شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ این تجر جیسا عالم بھی ان کا شاگر د ہے۔ (جرتی زیدان ۔ تاریخ آوں اسالند العرب کا کا الداخ آلع ہو ہی میں کھا)

[14] عشم الدین محمد بن احمد ذہبی دشتق (۳۷ <u>۲۷ ہے</u>) میں پیدا ہوئے۔اور ۴۸ کے میں دشتق میں

مقالات تاریخی ... ۲۱۳

[2] ابن تیم جوزید: شمس الدین ابوعبرالشرمحدین ابی بکر دشتی مثیل **اواز بیریمی پیدا ہوشے آف** ا<u>و کچ</u> میں وفات پائی۔ امام ابن شیبہ کے شاگر درشید تھے۔ انہوں نے جدلیات اور رد خمامت میں متعدد کما ہیں تکھیں۔ ان کی مشہور کما ہیں اعلام الموقعین ، شفاء افغلیل ، زاد المعاد اور الدر را تکامنہ بیں (جرتی زیدان۔ تاریخ آ داب اللفتہ العربیة ، چ ۲۲، می۲۲۳)۔

[1] تقی الذین احمد بن عبدالحلیم حمان ش الالا به ش پیدا ہوئے۔ وہ پیپن بی دمثق آ می اور

ییں انہوں نے دوسوے زیادہ شیوخ وطاء سے تصل علم کیا۔ عبنی فقهاء میں انہیں اتباز عاصل

ہران انہوں نے علمی دنیا کے باہر عملی دنیا ہے بھی دل چھی لی اور اس عہد کی سیاست سے براہ

راست تعلق قائم رکھا۔ انہوں نے تا تار بولیے کے خلاف اس عبد کے شامی اور معری امراء کو تحد کیا

اور انہیں کی کوشوں سے تا تا رہوں کو 194 بھی جگ میں زیر دست فکست ہوئی۔ ان کی تصانیف

میں فا دی ابن تیسیم شقی الاخبار، منہاج السند اور سیاست اللید مشبور ہیں۔ انہوں نے مراہ ہے میں

وفات یائی۔ (جربی زیران - تاریخ آ واب اللغة العربیة ، جسم می ۲۲۱-۲۱)

[19] تاضی ابوانحسین بن قاضی کبیرا بویعلی منبل ا<u>دی می</u> میں بغداد میں پیدا ہوا۔ باپ کے انقال کے وقت اس کی عمر سات سال تھی۔ اسے اس کے گھر میں نامعلوم قاتلوں نے شب عاشورہ الا <u>میں ہیں۔</u> میں قبل کردیا۔ اس کی تصانیف میں ایساح الا دلہ اور طبقات حنا بلہ مشہور میں۔ (ابن الجوزی۔ کتاب المنتظم، دائرة المعارف، حیدرآ بادد کن ۱<u>۵۳ میا</u>ہ، ج-۱۰، می ۲۹)

[۲۰] حافظ ابو بحر احمد بن علی معروف به خطیب بغدادی - اوسور ش بیدا ہوئے - ان کی نشو وفما بغداد یں ہوئی \_ ان کا شار مشاہر حفاظ میں ہوتا ہے ۔ ساتھ سے ذا کداور بروایت دیگر سو کٹا ہوں کے مصنف میں \_ انہوں نے ۲ سال کی عمر پائی \_ قاضی ابو یعلیٰ سے انہوں نے روایت صدیث کی ہے۔ خطیب کی زندگی تصنیف و تالیف کے لیے وقف تھی ۔ مدرسہ مکامیہ کے پڑوی میں ایک تجرے میں

مقالات تاريخي ..... ۲۱۲۳

زاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور پیل ۱۳۳۳ھ عن وفات پائی (این کثیر۔ البدایہ والنہایہ،مطبوعہ سعادت مصر(باراول)، ج ۱۲میس ۱۰۱–۱۰۳)

[11] محت من نابلس (فلسطین) میں پیدا ہوا اور و ہیں کا وکھ میں وفات پائی۔ خنبل فقہا میں اے اتمیاز حاصل ہے۔ این تیم جوزیہ کا شاکر درشیر قعا۔ شرح الوجیز اور مختفر طبقات الحتابلہ، معلموعہ الاعتدال، ومشق مصلا و محتقر طبقات الحتابلہ، معلموعہ الاعتدال، ومشق مصلا و مقدم میں اا(یا) و11 (یب) حافظ محاو الدین بو الغد اا اما عمل بن عمر بن کثیر قرشی دمشق میں وصلے میں بیدا ہوئے۔ انہوں نے علوم قرآن حدیث وفقہ کی تحصیل کی اور شافق فقہا ، میں انتیاز پایا۔ مسملے میں البدایہ صالح اور بعد ازاں مدرست اشر فیہ ومشق میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں البدایہ صالح اور بعد ازاں مدرست اشر فیہ ومشق میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں البدایہ مشہور ہیں۔ ابن کیشر مائی کے میں وفات پائی۔ (جرجی زیدان – تاریخ آ داب اللفتہ العربیة – مسمور ہیں۔ ابن کیشر میں 100 میں 100 میں

[۲۳] ابو الفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى المحنبلي المصديقى ابن و البعوزى المحنبلي المصديقى ابن وت و البعد و وعظ تقران و فقصيت بزى جامع صفات به انبول في سوت زياده كما بين تغيير المراقع من المراقع المراقع

[۲۴] ابوالقاسم عبداللہ بن محمد بن حسین قاضی ابویعلیٰ کے بیٹے تئے۔ ۱۹۳۳ ہیے ش پیدا ہوئے۔ اپنے باپ اور دوسرے ائتمہ عصر سے حدیث بقیر وفقہ کا درس ایا۔ طنب علم کے سیسے میں واسط، بھرہ، کوفہ، موصل کا سفر کیا۔ جب ۱۹۳۹ ہے میں بغداد میں برعت کا زور ہوا تو یہ اپنے اٹی خاندان کے ہمراہ مکہ بجرت کرگے اثبائے سفر میں ان کا انتقال ہوگیا۔ (مختصر طبقات دنا بلہ مس ۱۹۹ ۳۹۳) [۲۵] امام احمد بن محمد بن ضبل شیبانی اہل سنت کے جو تنے امام میں۔ وہ بہت بزے محدث تئے

مقالات تاریخی ۲۱۵

امام شافعی اور امام ابو یوسف کے شاگر دیتھے۔ اسے بھی پیدا ہوئے اور اس میں وقات پائی۔
امام بخاری ان کے شاگر دیں۔ احادیث کا مجموعہ مشد احمدان کی یادگار ہے۔ انہوں نے فتیہ طلق
قرآن میں مامون، معتم اور واثن کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھا کیں مگر اپنے موقف پر ثابت قدم
رہے۔ (این کیٹر۔ البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰می ۳۲۵ و ۳۲۹)

[۲۷] الوالقاسم عبیدالله بن محمد وف بداین حبابه بغداد میں <u>۲۹۹ بیش پیدا ہوئے۔ محدث بنوی</u> اور قاضی ابن الوواؤد سے ساعت حدیث کی وہ ثقد اور مامون تھے۔انہوں نے ۱۹<u>۸۹ بیر میں بغداد</u> میں وفات پائی۔(این جوزی۔المنتظم۔جے 2،س ۲۰۷)

[ 12] ابوالقاسم موی بن علی السراج ه<u>ا ۱۹ می</u> میں پیدا ہوئے اور سر معرب میں وفات پائی۔ انہوں نے ابن ابی واؤد وغیرہ سے حدیث روایت کی وہ نہایت ثقتہ تھے۔ (ابن جوزی المنتظم یہ ت ایم ۲۰۱)

[٢٨] ابوعبرالله حسين بن محمر اسية عبد كر شايد عاد أل تقد انبول فه متعدد محد ثين سه ما حت صديث كى وه حفى المدمب تقد شعبان ١٩٠٠ هير من وفات بإلى (ابن جوزى المنظم رج ١،٥ م ٢١٠)

[٣] تفصیل کے لیے ڈاکٹر امیر حسن صدیقی کی'' خلافت وسلطنت'' کے ابواب ہفتم ووہم ملاحظہ فریا کس مے ۱۹۵۸ تا ۱۹۵۸ تا ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸

[٣٢] ابن كثير دمشقى \_ البدايه والنهابيه \_ ج ١٩٣ م • ٨ \_

مقالات تاریخی .. .. ۲۱۲

٣٣٦٦ ابن كثير ومثقى - البدايه والنهابيه - ١٢٥م ٩٢٠ و٩٥ -٢٣٣٦ ماوردي الاحكام السلطانية من ٥٣ مـ ١٣٠ -٣٥٦] ايويعليٰ -الاحكام السلطانيييس ٣٨٠٠٣ تا٣٨-٢٣٦٦ ابويعليٰ \_الإحكام السلطانيه\_ص٣-

2<sup>2</sup>] ابویعنی -الاحکام السلطانید ص ۱۳۹-

[٣٨] نعمان تابت يمي كى كنيت الوحنيف اور لقب الامام الاعظم بيده وه كوفد مين ١٨٠ مير ہوئے۔ انہوں نے تماد بن الی سلیمان اور عام شعبی سے روایت حدیث کی مشہور صحالی حصرت انس بن مالک کی رویت سے مشرف ہوئے۔ ریجی مروی ہے کہ انہوں نے سات صحابہ سے روایت حدیث کی ہے۔منصور نے انہیں بغداد میں قید کردیا تھا جہاں بحالت اسیری والد میں انہوں نے وفات یائی و وفتیر عراق اور اٹل سنت کے جارا ماموں میں سے سب سے پہلے امام ہیں۔ بقول امام شافعی لوگ فقه میں ان کے''عیال'' میں۔ (البدامید دالنہامیہ۔ ج ۱۰م ۲۰۰) ٣٩٦] ما لک بن انس<u>٩٣ ج</u>ي من مدينه مين پيدا هوئ اور يهيل <u>٩ ڪا جه</u> مين انهوں نے وفات يا لُ-وہ اہل سنت کے دوسرے امام ہیں۔انہوں نے متعدد تابعین سے روایت حدیث کی۔امام شافعی اورامام محمد وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی۔''موطا'' حدیث وفقہ کی متندترین کتاب ان سے یادگار ہے۔ بقول امام شافعی لوگ حدیث میں ان کے ''عیال'' ہیں۔ (البدایہ والنہایہ۔ ج ۱۰م

٦٨٠٦ محمه بن ادرليس شافعي مُطلِّلي قريشي <u>«١٥م يي</u> ميس غزه ( فلسطين ) ميس پيدا ہوئے - بيپين ميس مكه علے آئے اور پہیل مخصل علم کی۔ چرمدینہ جا کرامام مالک سے حدیث حاصل کی۔ بعد میں بغداد جا کرام مجدے ندہب الل عراق کا درس لیا۔ ان کے شاگردوں میں امام احد بن صنبل اورسلیمان بن رئیج بہت مشہور ہیں۔ وہ اہل سنت کے تیسرے امام اور اصول فقہ کے مرتب ہیں۔ان کا رسالۂ اصولیداور کتاب الام ان کی تصانف میں خاص شہرت کی مالک ہیں۔ انہوں نے مصر میں سم معربے مين وفات يائي\_ (البدايية والنهابيةج ١٥٠ص ٢٥١ – ٢٥٣)

مقالاتِ تاريخي ..... ٢١٤

[۳] ماوردی - الا حکام السلطانید می تباشا ایس می المواقی الموری الله الموردی - الا حکام السلطانید می تباشا ایس می الموردی الله الموردی می الموردی الله الموردی - الله حام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله الموردی - الله حکام المولها نید می ۱۳۵ - الله حکام المولها نید می الله حکام المولها نید می المولها نی

000

(ماہنامہ" لگار" یا کستان، کراچی ۱۹۲۸ء)

مقالات تاريخي ..... ۲۱۸

# نظام الملك طوى كے سياسى نظريات

خلافت عباسیہ کے قیام میں خراسا نیوں کی حمایت کو ہزا دخل ہے۔ ابوسلم اور دیگر عیاسی داعیوں نے ان خراسانیوں کو عربوں کے خلاف متحد کر کے بنی امید کی خلافت کا خاتمہ کیا اور آل عباس کی خلافت کی بنیادیں استوار کیس[۱] ۔ اہل خراسان اس خانواد و خلافت کے کم و میش سو سال تک بڑے پُرخلوص وفا دار رہے اور انہیں کی جاں سپاریوں اور جان باریوں کی وجہ ہے عباسی خلفاء کی عظمت ہے محل سر بلنداور پُر وقا رر ہے۔ کیکن مامون کے دور ہے ان کی وفا داریوں پر ٹنگ کیا جانے لگا۔ خلافت کو ایک نئے یاز وئے ششیرزن کی جبتحو ہوئی اور اپنی حکومت کے آخری سال مامون نے ترک غلاموں کا ایک دستۂ فوق تیور کیا۔ اس کے جانشین مضمم نے نہایت کثرت ہے تر کول کوفوج میں مجرتی کیا اوران کی یاسداری یمال تک کی کدان کے لیے ایک نیاشہر سامرہ آباد کیا اور سریر خلافت ویسی منتقل کردیا۔ واثق ے عبد خلافت میں ترک امراء اور جند کے افتیارات میں اس حد تک اضافیہ ہوگیا کہ وہ امور مملکت کے سیاد و سپید کے مالک بن گئے۔اس کے جمائی اور جانشین متوکل نے تر کوں کا زور تو ژبے کی کوشش کی ان کے بعض سر داروں کو آل کرادیا، بارہ بڑار کے قریب عرب سے زوب ُو نوج میں بھرتی کیا اور سامرہ ہے ومثق کو *مرکز خلافت منتقل کردینا چاہا۔ مگر*ان منصوبوں ک تھیل ہے قبل ہی ترک امراء نے محلاقی سازش کے ذریعے اس کا خاتمہ کرویا۔ پُر خلافت بازیج ٔ اطفال بن گنی اورخلفاء کی مدت حکومت (مهمها اراد الاتراک) ترکول کی منش و ومرضی قرار <sub>یا</sub>نی<sub>[۲]-</sub>اس ترک گردی کا لازمی نتیجه بیه ہوا که خلافت عباسیه سے مشرقی المغربی

صوبوں میں متعدد امارتیں قائم ہوگئیں، ان امراء اور عمالی خلفاء کے تعلقات باہمی کی نوعیت نہ صرف یہ کہ سیا کی کھٹی کہ بوئی ۔ بعض نہ صرف یہ کہ سیا کی کھٹی کا باعث ہوئی بلکہ نظریاتی اختلافات کی بھی موجب ہوئی ۔ بعض مسلمان سیا کی مفکرین نے خلافت ہی کو مقصود و مطلوب قرار دیا اور بعض نے سلطنت کو ہی حققی قوت و حاکمہ سمجھا۔ مفکرین اسلام کے اس دوسرے طبقہ سے نظام الملک طوی کا مجمی تعلق ہے جس کے سیاسی افکار کا ایک خاکہ ہم سطور ذیل میں پیش کرنا چاہتے ہیں ۔

ا بوعلى حسن بن على بن اسحاق طوى ومع يع بل طوس ميں پيدا ہوا۔ اس كا باپ بيستى کا زمیندار اور جا گیردار تھا۔ اس نے فقہ، حدیث اور دیگرعلوم متداولہ کی مخصیل کی اور اس کے بعد ابوعلی بن شاذان حاکم بلخ کا سکریٹری مقرر ہوا۔گھر ابوعلی افعام کے بجائے طوی پر جر مانے زیادہ کرتا تھا۔اس لیے وہاں سے بھاگ کر طغرل سلجوتی کے بھائی داؤد پھڑی بیگ کی ملازمت میں داخل ہوا۔ اس نے طوی کو اینے بیٹے اور سلجوتی ولی عبد سلطان الب ارسلاں کے پر دکیا اور کہا کہ حسن طوی کومشل باپ کے سجھنا اوراس کی رائے ہے اختلاف نہ کرنا۔ حن ، الب ارسلال کی خدمت میں اس کے سکریٹری کی حیثیت سے رہا۔ جب طغرل نے وفات پائی تو متعدد مجوتی وعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔حن کی حسن تدبیر سے ان مدعیانِ حکومت کے مقابلے میں الب ارسلال کو کامیابی ہوئی اور وہ سلطان ہوا۔ حسن کو منصب وزارت تفویض ہوا۔ دس سال بتک اس نے اس خدمت کو انجام دیا۔ ۲۵ میر میں الپ ارسلال کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا یہاں بھی طوی کی مسا گئ جیلہ سے ملک شاہ کے مخالفین کی کوششیں بارآ ور نہ ہو کمیں اور اے سلطنت سلجو قیہ کا حکمرال تشلیم کرلیا گیا۔طوی بیس سال تک ملک شاہ کا وزیراعظم رہا۔اس نے نہاوند میں <u>۴۸۸ھ میں</u> ٧ ٤ سال كى عمر مين ايك باطنى كے ہاتھ سے جام شہادت نوش كيا۔ اخير مين اس كے تعلقات ملک شاہ سے خراب ہو گئے تتے۔اور ملک شاہ نے اسے اعزہ پروری اورخود مرانہ افتیارات کے استعمال پر ملامت کی تو اس نے قاصد ہے کہا کہ ملک شاہ ہے جا کر کہدوو کہ تاج شاہی کی بقاء بهارے قلمدان وزارت کی رئین منت ہے اگر وزارت ندرہے گی تو سلطنت بھی ند رہے گی۔ چنا نچہ ایہا ہی ہوا اور اس کے بعد ہی سلاجھ اُعظم کا زوال شروع ہوا۔ طوی کی عظمت صرف اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے عہد کی سب سے طاقت ورسلطنت کا سب سے باافتیار وزیراعظم تھا اور اس مصب جلیلہ پرتمیں سال تک فائز رہا۔ بلکداس کی عظمت کا راز اس کی علاء نو ازی ، علم ووی اور اوب پروری میں پنہاں ہے۔ اس کے دابستگان دولت میں امام ابو القام قیری، ابو المعالی جو بی ''امام الحرمین'' اور امام غزالی بھی ہیں۔ اس نے مدارس، مساجد و کا رواں سرائے تقیر کیں اور ان پر جا ندادیں وقف کیس۔ نیشا پور اور بغداد میں عظیم درسگا ہیں قائم کیس جو اس کے نام کے انتساب سے ''نظامیہ'' کہلا کیں۔ وزراء کی فہرست میں طوی جیسا جامع الصفات انسان مشکل ہی سے نظر آئے گا۔ [۳]

ملک شاہ نے ۱۹۸۷ ہے میں اپنے دربار کے امراء سے بیخواہش کی کہ رسوم شاہانِ
گزشتہ اور آئیں جہاں بانی کو مرتب کر کے پیش کریں تا کہ وہ ہماری مملکت کے رہنی اصول
قرار پائیں اور ان پڑ ممل کر کے قلاح دنیوی اور نجات دینی حاصل ہو۔ ان تمام لوگوں نے
ملک شاہ کے حسب الحکم کا بین تحریر کیں اور خدمت شاہی میں پیش کیس گرطوی کی کتب کو
سند قبولیت کی اور ہادشاہ نے اسے اتنا پند کیا کہ اسے اپنی حکومت کا دستور اساسی بنایا۔ اس
کا نام'' سیاست نام'' قرار پایا۔ یہ کتاب بچاس فعملوں پر مشتل ہے [۴]۔ اور قدیم فاری
نظری کا ناور نمونہ شاری جاتی ہے۔ اس کی زبان سادہ، صاف اور نہایت دکش ہے۔ اس
نے اصول کے شمن میں متعدد تاریخی واقعات بطور استشہاد ہردقام کیے ہیں اور اس حیثیت
سے اس کے بوئے مباحث
سے یہ کتاب ایک اہم تاریخی ما خذ بھی ہے [۵]۔ اس کتاب میں بیان کیے ہوئے مباحث
میں سے اہم میہ ہیں:

ا\_سلطان |

(1) ضرورت سلطان : الله تعالى ہرزمانے میں دنیاش قیام اس وامان اور بقائے نظم و نسق کی غرض سے اپنے بندوں میں ہے کی ایک کو فتخب کر لیتا ہے اور یکی سلطان ہے۔ اس کی اطاعت عوام پر واجب ہے۔ اگر لوگ نیکوکار ہوتے میں تو اللہ ان پر نیک اور عادل سلطان

مقالات تاريخي ... ٢٢١

مقرر کرتا ہے اورا گرلوگ برے ہوتے ہیں آوان پر طالم معالم ا اگر ایسانہ ہوتو فتنہ وفساد کا ورواز و محل جائے اور لوگوں کی ٹریکر گی معالم معالی نے نواز کا فہرست ہوئی (۲) اوصاف سلطان: نظام الملک نے سلطان کے اوصاف کی ایک جو یل فہرست ہوئی کی ہے جو درج ویل ہے: ا۔ سلطان کو عادل ہونا جا ہے ۔ کیونکہ ملک کی بقاء کا انتصار ہی عدل پر ہے۔ کفر کے ساتھ تو

ا۔ سلطان کو عادل ہونا چاہیے۔ بجونکہ ملک کی بقاء کا انصاد ہی عدل پر ہے۔ کفر کے ساتھ قو ملک باتی رہتا ہے مگرظلم کے ساتھ باتی نہیں رہتا (الملک یتنی مع الکفر ولایتی مع الظلم )[4] مدر سامان کے شاع تھے جو رہ مار میں میں مرب ساتھ باقی کے ساتھ کے اساس کے اساس کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

٢\_ سلطان كوشجاع بهي مونا جائة تاكروه اعلائ كلمة الله كالمية بهاوكر سك

۳۔ نه صرف بیر که سلطان امور ند ہبی کا بیرو ہو بلکه رائخ العقیدہ اور قو می الا بیمان بھی ہو۔ وہ یجی نہیں کہ احکام شرعیہ کا یا بند ہو بلکہ شعائر اسلامیہ کا احیاء بھی کرنے والا ہو۔

٣ \_ سلطان كوتني بحى بونا چاہئے تا كه اس كى دادود بش سے علماء اور فضلاء ببرہ اندوز موں -

۵۔ حس صورت بھی سلطان کے لیے ضروری ہے۔

٢ - عوام كى فلاح وببودك ليكوشال ربنا بهى سلطان كے ليے ضرورى ہے۔

ے۔ سلطان کوزیورعلم ہے بھی آ راستہ ہونا چاہیے۔علا واور فضلا ء کی ہم نثینی اوران سے علمی مسائل پراہے گفتگو بھی کرنی چاہیے۔

۸۔ سلطان کو توت حافظہ اور ذکا وت و ذہانت میں بھی کمتاز ہونا چاہیے تا کہ اس میں معاطوں کی تہدیک جات ہے۔
 معاطوں کی تہدیک بہنچنے ، آئیس یا در کھنے اور شیح فیصلہ صادر کرنے کی صلاحیت آئے۔[^]
 (۳) فرائفش سلطان: فرائفس سلطافی میں سے اہم فرائفں جن کی نشائد تی طوی نے کی

ہے۔مندرجہ ذیل میں: ا۔ حمایت دین اور دشنوں کے حملوں سے اس کی میانت-[9]

ا۔ حمایت دین اور د سول سے سوا

٢\_ قيام عدل وانصاف-[١٠]

۳۔ مردانِ کار کا انتخاب اور ان ہے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا۔[۱۱] ۴۔ عمال وولا ۃ کوتا کید کرنا کہ وہ عوام کے ساتھ جسن سلوک سے چیش آئیں۔[۲۴]

مقالات تاريخي .... ٢٢٢

 ۵۔ محاصل کی وصولیا فی میں بیدا حتیاط رکھے کہ نا جائز طریقے استعمال نہ کیے جائیں۔اور صرف وی محصول لیے جائیں جواز روئے قانون واجب الاواء میں۔[۱۳]

۲۔ عمال کا نہایت شدت سے محاسبہ کرنا اور انہیں ظلم وزیاد تی کی اجازت نہ دینا۔[۱۳]

(م) اختیارات سلطان: طوی نے سلطان کے اختیارات یہ بنائے ہیں:

ا۔ وہ اپنی صواب دید ہے احکامات جاری کرے۔اور اجراء ہے پہلے ان کے تمام پہلوؤں -

پراچی طرح غور کرے اورا گرضرورت ہوتو اٹل الرائے سے مشورہ بھی کرے۔

۳۔ گر جب بیاد کام جاری کرویئے جائیں تو ان پر بخی ہے گل کیا جائے اور ان کی خلاف
 ورزی کرنے والوں ہے کی حالت میں بھی درگر زید کیا جائے۔

۳۔ اگر کوئی احکام سلطانی کی عیب میری کرے یا ان کی تو بین کرے تو اسے سخت سزا دی
 جائے۔ [۵]

۳۔ گوسلطان کے اختیارات وسیح میں گر قران ، حدیث و فقہ کے علاوہ ارباب عقل وممل ہے بھی اے مشورہ کرنا جاہیے ۔[14]

۔ عوام کو بیوس نہیں پہنچتا کہ سلطان کے اختیارات پر رائے زنی یا ان سے اختلاف کریں۔ 121

(۵) ملاز مین سلطان: سلطان خواہ کتنا ہی لائق کیوں نہ بولیکن اس کے ملاز مین اگر ٹالائق ہوں تو حکومت کے کام ابتر ہوجاتے ہیں۔اس کے برنٹس اگر ٹمال حکومت لائق جوا تو سلطان کی نالائقی ہے بھی چندال ن**خص**ت ثبیس پہنچتا۔ لائق عبدہ داروں کے امتخاب کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ سلطان اپنے اعزہ میں ہے کمی کو اعلیٰ عبدہ پر فائز ندکرے کہ بھورت دیگر ان کے بغاوت کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

 ۲۔ کی ایک شخف کو ایک سے زائد عہدہ پر فائز نہ کیا جائے۔ اس سے سرکٹی کی روک تھا م ہوتی ہے۔

مقالات تاريخي .... ٢٢٣

۳۔ سلطان اعلی عبدہ داروں کو اپنا معماحب نہ بنائے کیونکہ اس سے ان کے داون سے اس کا ڈرنکل حائے 191

نظرية سلطان برتقيد:

طوی کے ان نظریات کا جن کا تعلق سلطان سے ہو ایک اجمالی جا ترہ سطور بالا علی کی استان نظریات کا جن کا تعلق سلطان سے ہو ایک اجمالی جا ترہ سطور بالا علی کی اس بیش کیا گیا ہے۔ ان سے بیر حقیقت واضح ہوجاتی ہے کداس کا مثالی حکم ان ایک مطلق العمان سلطان ہے۔ اس کی حکومت ایک آ مرکا خواب ہے اور اس حکومت بیس حوام کی حثیت ایک بے دست و پائما شائی کی ہے۔ انہیں کا روبا دِملکت میں دُفل اعماز ہونے کا حق خبیس سلطان کی اطاحت کرنا ، اس کے اشار ہونے شم وابرو پر رقص کرنا اور اس کے احکام کی بجاآ وری اُن کے فرائف کا برو ہیں۔ انہیں اس کے عزل ونصب کا کوئی اختیارٹیس اس کی انہا ور ان کے اور ان کے اور ان کی اختیارٹیس اس کی شران کا سب ہے۔ اس کا درمان کا سب ہے۔ اس کی اختیارٹیس اس کی شکاعت کا دیمی میں نہیں گئی کی کوئٹ فلا کی است درس حاصل نہیں بہتی کوئٹ فلا کم سلطان اور اس کے ممال کی حوام کو کوئٹ می کوئٹ سے میں ان اور اس کے ممال کی حوام کی وست درس حاصل نہیں ہے مگر ان لوگوں کو عوام پر برتم کی دست درس حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود سلطان پر عدل وانصاف کی پائندی ، احکام شرعیہ کی بجا آ وری اور محاصل کی جائز وصولیا بی کی شرائط عائد کر کے اس کا بریدی ، احکام شرعیہ کی بجا آ وری اور محاصل کی جائز وصولیا بی کی شرائط عائد کر کے اس کا مریت میں کیگونٹ کے کوئٹ ہے۔

ب-وزير

نظام الملک نے وزارت کونہایت خطرناک عہدہ متایا ہے۔اوروستورالوزراء میں نہایت تنظیما کے عہدہ متایا ہے۔اوروستورالوزراء میں نہایت تنظیمات کی شاعد بی کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے کاموں کی انجام دہی میں بڑائتا کا روید کھنا جا ہے۔اسے اس بات کا مجمی خیال

مقالات تاريخي ..... ۲۲۲

ر کھنا چاہیے کہ کی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہونے پائے۔لوگ بلا کمی دفت کے اس کے پاس عرض مطلب کے لیے آسکیں۔ (1) وزارت کے خطرات: وزارت کے خطرات مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ وزیر کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس سے ظلم سرز دہو۔[۲۰]

٢\_ معاملات كے تصفيه اور مقدمات كے فيصله ميں اكثر امراء وزير سے ناراض موجات

ہیں،ان کے شرمے محفوظ رہنا وزیر کے لیے بڑامشکل کام ہے۔[۲۱]

۳۔ وزیر ہروقت بادشاہ کے سانے حاضر رہتا ہے اگر اس سے ذرا ی بے احتیاطی بھی

ہوجائے تو اس کی جانفشانیوں پر پائی چرجائے۔[۲۲] (۲) وزیر کے اوصاف: وزیر کے اوصاف درج ذیل ہیں:

را) ورير عاد صاف . ورير عاد صاف وري دي ين. ا- صفت عقل ونهم سے متصف بو-

۲۔ بلند کر دار ہوا وراس میں خلوص وصداقت ہو۔[۲۳]

ا \_ بلند کر دار ہوا در اس میں حکومی وصد اقت ہو۔[۴۳]

۳۔ اے تاریخ کا عالم ہونا چاہئے کیونکہ اس ہے واقعات کے علل واسباب کا اے علم ہوگا سال مقدد گانشد کی غلط میں نظام کر کلاتی ہے مشامان میں میں گا میں معام

اورا گروہ اقوام گزشتہ کی غلطیوں پرنظرر کھے گا تو اس سے دہ غلطیاں سرز د نہ ہوں گی۔[۲۳] (۳) وزیر کے فرائض: وزیر کے فرائض میں سے اہم فریضے یہ بین[۲۵]

۔ حفاظت دین

ا حفاظت دین

۲۔ اطاعت ِ اللّٰہی کے بعداطاعت ِ سلطان ۔

۳- عوام کی فلاح و بهبود کا خیال رکھنا۔

۴- سلطان کے دوستوں کی ول جو کی کرنا۔

۵۔ اصحاب سیف کی خاطر لمحوظ رکھنا کہ ان کے بغیر حکومت پائدار نہیں ہو عتی۔[۲۹]

۲۔ ارباب قلم کی ہمت افزائی کہ ان کے بدون وزیر کی کامیا بی مشتہہے۔ [ ۲۷ ]

(۴) وزیر کے اختیارات: [۴۸]

ا۔ ہر چھوٹے اور بڑے معاملہ میں سلطان کو چاہئے کہ وزیرے مثورہ کرے اور اس

مقالات تاريخي ..... ٢٢٥

کی دائے پڑمل کوے۔

۲۔ وزیر عکومت میں یک گونه سلطان کا مہیم وشریک ہوتا ہے۔

س- سلطان کے اختیارات وزیر آ زادانه استعال کرتا ہے۔

نظرية وزارت پرتقيد:

وزارت سے متعلق طوی کے نظریات نظری سے زیادہ عملی ہیں اس نے تمیں سال

تک اس فریفہ کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ وزارت کے خطرات اور وزیر کے

فرائف کی نشا ندہی کرتے وقت اس نے پیشر اپنے تجریات کو مشعل راہ بنایا ہے۔ اس نے

زنہیں کی روشیٰ ہیں چنداصول موضوع متعین کیے ہیں جو ایک مطلق العمان سلطان کے وزیر

کے لئے لازی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصول کی روشیٰ ہیں ہمیں طوی ایک ایبا مد برنظر

آتا ہے جو نہ صرف اپنے عبد کا عظیم مدبر تھا بلکہ ہر دور کا ایک لائق اور تجربہ کا رحد بر ہے اور

اس کے تجرب ہرائی شخص کے لئے رہ نما ہیں جو فارزار وزارت سے گزرنا چاہے۔

اس کے تجرب ہرائی شخص کے لئے رہ نما ہیں جو فارزار وزارت سے گزرنا چاہے۔

ح۔ سلطان کا ڈ اتی عملہ

ارور بار: در بارشابی کے جشوں اور شان وشوکت کو قائم رکھنے پر طوی بہت زور دیتا بے۔ وہ سلطان کو مشورہ ویتا ہے کہ در باریس لائن لوگوں کو جگہ سلے اور سخروں اور بھا نڈوں کو در باریش بار نہ سلے۔ در بار عام نے بارے بیں اس کی بیر دائے ہے کہ اس بی اول فائدان شابی کے افراد کو، چر ارکان سلطنت اور سرداران عمر کو حسب منصب جگہ دی جائے۔ جب در بارکا آغاز ہوجائے تو پھراؤن عام ہواور کی شخص کو اندر آئے ہے نہ دوکا جائے۔ در بارکا آغاز ہوجائے تو پھراؤن عام ہواور کی شخص کو اندر آئے ہے نہ دوکا جائے۔ در بار عام اکر منعقد ہونے چائیس کیونکہ ان کے عدم انعقاد سے کاروبار سلطنت بات وی ہوئے کا احتمال ہوتا ہے۔ در بار عام ہو قوام وقوام کی باریابی کے دن الگ میں خلا وی باریابی کے دن الگ الگ ہونے چائیس تا کہ بدلوگ باہم خلا ملط نہ ہونے پائیس۔ ور بار خاص کے متعلق طوی کا بید خلا ہون کا در بار سلطانی شریک کے جائیس۔ آلات بادہ و جام خود سے خلال سے در بار ملطانی سے خراہم کے جائیس۔ آلات بادہ و جام خود

مقالات تاریخی .... ۲۲۲

عالهوں اور سرداران فوج کوشرکت کی اجازت بند دی جائے۔ دربار خاص میں بھی حفظ مراجب کا لحاظ رکھا جائے۔[79]

<u>۲۔ وکیل خاص:</u> جس امیر کے میرو دربار شاہی کے انتقاد کے انتظامات، مطبخ سلطانی، اصطبل بھی مراہے اور شاہزادوں کی گھرائی کے امور بیں اے دکیل خاص کہتے ہیں۔ بیجہدہ نہایت اہم ہے اور اس پرصرف اختاد کے آ دمیوں کو مقرر کرنا چاہیے اور اس کی عزت و احرّام بیس کوئی وقیقہ افحانہ رکھنا چاہیے۔ وکیل خاص کا بیڈرش ہے کہ ہرروز دربار میں حاضر ہوکرسلطان کو تمام امور کی اطلاع دے۔ [۳۰]

ا ما فدمت گار اور غلام: تربیت وتعلیم کے لحاظ سے غلاموں کے منصب میں بندری اضافہ ہونا چاہئے۔ اگران سے غلطی سرز د ہوتو اس پر معمولی فہمائش کافی ہوئی چاہئے [۳۳] وفادار غلام بیٹوں سے بہتر ہوتے ہیں [۳۳]۔ تھم شابی کے پینے غلاموں کو کس سفر پر نہ بیجا جائے۔ کیونکہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ غلاموں نے حالت سفر میں رعایا پر مظالم کیے ہیں۔[۳۵] مار حرین: "امیر حرین: کا عبدہ بہت اہم ہوتا ہے۔ امراء اس کی سیاست سے مقالات قاریخی ..... ۲۲۵

خاكف رج بيں۔ وہ صاحب نقارہ و نشان ہوتا ہے۔ اس كا تعلق اجرائے مدود سے ہوتا ہے اور جب سلطان كى كوتل، قيد يا كوئى دوسرى مزا دينے كا قصد كرتا ہے تو ان سے متعلق احكام كي تحيل امير حرس بى كرتا ہے۔[٣٩]

۲- چوب دار: کم از کم پچال چوبدارول کو بارگاه سلطانی میں بروقت حاضر رہنا جا ہے جن میں سے میں اور دی کے عصا بہت بن میں سے بین کے عصا بہت شاداروں کے عصا بہت شاداروں اسے اسلامی اور دی کے عصا بہت شاداروں اسے اسلامی اور دی کے عصا بہت شاداروں اسے اسلامی اور دی کے عصا بہت شاداروں اسامی اسلامی اس

#### و-نظارت |

طوی کے زوی اس محکمہ کا کام ہے ہے کہ سلطان کو امور دربارے واقف رکھے
اور ملک کے گوشے گوشے گی خریں اس تک پہنچائے۔ اس محکمہ کے عہدہ وارحسب ڈیل ہیں:

ا۔ ناظر و مشرف: اس عہدہ پر اعتماد کے لوگ مقرر کیے جا کیں۔ تاکہ وہ دربار کے
واقعات حسب موقع تحل سلطان سے بیان کریں۔ ان کو بیا تقیار بھی ہونا چاہیے کہ اطراف
وجوانب میں اسپ نا ئیب خو دمقرر کر کے بیجیں۔ گریہ نا ئیب صاحب رائے و تدبیر اور متدین
افراد ہوں۔ ان کی تخواہیں وقت مقررہ پر پابندی کے ساتھ ٹرانہ شاہی سے اواء کی جا کیں
تاکہ عوام پر ان کا بار نہ پڑے [ ۴۸]۔ ناظر کو پاسبانوں، دربانوں اور نوبت نوازوں کی
کٹری گرانی کرنی چاہیے تاکہ ان میں کوئی ایرا شخص واخل نہ ہوجائے جس کا تعلق ملازمان
سلطان سے نہ ہواور رات کی ڈیوٹی پر جو پاسبان، دربان یا نوبت نواز ہوں ان کی خوب
سلطان سے نہ ہواور رات کی ڈیوٹی پر جو پاسبان، دربان یا نوبت نواز ہوں ان کی خوب

جاموسوں، وقائع نگارول اور ہرکاروں کے تقرر پر نظام الملک بہت زور ویتا ہے۔کامیاب حکرال کے لیے ملک کے چے چے سے واتف ہونا نہایت ضروری ہے۔تاکہ ملک میں کی تشم کی بدنظی پیدا نہ ہونے پائے اور بغاوت کا شروع عی سے قلع تمع کرویا جائے۔

مقالات تاریخی ..... ۲۲۸

ا۔ جاسوس: طوی نے بیتجویز کیا ہے کہ تاجروں، سیاحوں، صوفیوں اور دوا فروشوں کے بھیں میں جاسوس تمام مما لک محروسہ و نیز ہمسامیم الک میں پھرتے رہیں اور سلطان کو وہاں کے حالات سے باخر کرتے رہیں۔ بھی نہیں بلکہ ہر کھا دور ہر بااختیار حاکم کے لیے ایک جاسوس مقرر کیا جائے جس کی اطلاع اس کلہ یا حاکم کوکی صورت سے نہ ہواور یہ جاسوس اس کے حالات سے سلطان کو آگاہ کرتا رہے۔ [ اس ]

اس کے حالات سے سلطان کو آگاہ کرتا رہے۔ [ اس ]

اس کے حالات کے نایا اور فوج کے حالات سے آگائی حاصل کرنے کی غرض سے سلطان کے سرور کے حالات سے آگائی حاصل کرنے کی غرض سے سلطان کے سیدیں سیدیں سیدیں سیدیں سیدیں سیدیں ہوتا ہے کہ میں سیدیں سیدیں سیدیں سیدیں سیدیں ہوتا ہے کہ میں سیدیں سیدی

۲<u>- وقاع نگار:</u> رعایا اورتوی کے حالات ہے افاق کا سرکے کی مرک کے سطان کو چاہئے کہ وقائع نگار اور پر چہ نولیں بھی مقرر کرے۔ ان لوگوں کا تقرر حکمراں کی بیدار مغزی کی دلیل اور ملک کی خوش حالی وامن وامان کا باعث ہے۔[۴]

۳- ہرکارہ اور نامہ برکیوتر: اہم مقامات پر ہرکارے بھی رکھے جائیں۔ بیلوگ شب و روز میں بچاس میل کا وحاوا کریں اور سلطان کو خبریں پہنچائیں۔ تیز رو نامہ بری کے لیے خاص خاص مقامات برنامہ برکیوتر بھی رکھے جائیں۔ [۳۲]

و\_سفارت

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٢٩

طوی محکمہ مذہبی کے قیام کا بھی مشورہ ویتا ہے۔جس میں خطیب، محتسب اور ان کے ماتحت مملہ کے لوگ شامل ہیں۔

ا خطیب: ہر جامع مجدیں خطیب مقرر کیا جائے۔ بیخطیب زہدوعلم کے معیار پر پورے اتریں۔ کیونکہ مقتریوں کی نماز در کا اماموں کے درع وعلم سے گھر اتعلق ہے۔ اگر امام وخطیب کی اخلاقی حالت بہتر ند ہوتو اس کی اقداء کرنے والوں پر بھی اس کا برااڑ پڑے گا۔[۲۳] ۲ محتسب: ہرشم میں محتسب مقرر کیا جائے۔ بیلوگ بازار کے نرخ ، ان کی جائج اور لین دین کی گرانی کریں محتب میر بھی دیکھیں کہ اشیاء خوردنی میں آمیزش نہ کی جائے۔اہے جُمع یا بازاروں میں منامی شرعیہ کا ارتکاب کرنے والوں پر بھی تختی کرنی چاہیئے ۔محتسب کا پیہ بھی فرض ہے کہ دہ دیکھے کہ لوگ جانو روں پر زیادہ پو جھرنہ لا دیں اور مشتی پرمقررہ تعداد ہے زیادہ افراد نہ سوار ہوں۔ اسے مخدوش عمارتوں کے انبدام کی بھی اجازت ہونی جاہئے۔ نا نبائیوں کی دکانوں پر فروخت ہونے والی ویٹوں کے سیح وزن کی جانچ پڑتال بھی اس کی ذ مدداری ہے۔طلبہ برمعلمین کی ناروائخی کی روک تھام بھی اے کرنی چاہے۔ محتسب کے فرائض کے پیش نظر طوی اس کے اختیارات میں اضافہ کا بھی مشورہ دیتا ہے۔اس کی رائے میں اس منصب پر بادشاہ کے کی بوڑھے معتمد علیہ خادم کو مقرر کرنا چاہئے تا کہ اسے فرائض کی انجام دہی میں کوئی و شواری نہ چین آئے اور لوگ اس کے احکام پر بے چون و چراعمل کریں۔ مختسب کو جا ہے کہ ہر روز شہر کی جامع مجد میں اجلاس کرے اور اپنے نا نبول کی ر بورٹوں کوئن کران پر نصلے دے۔[20]

ح-محكمهُ قضاء

۔ اس ملکت کے بارے یس طوی کے نظریات نہایت واضح ہیں۔ وہ احکام شرعید کُنْ ت بابندی کو ضروری خیال کرتا ہے۔ وہ صرف انہیں مسائل میں سربراہ کوآ کین سازی کا حق دیتا ہے جن میں شرع خاموش ہے اور سلطان تشریح کے بعدان کا اجراء ماہرین

مقالات تاریخی ..... ۲۳۰

مے مصورے کے بغیر نہ کرے۔ طوی سلطان کو بیجی مشورہ دیتا ہے کہ وہ فقهاء کو اپنا ہم نشین ہائے اور انہیں ضروریات زعرگی کی فراہمی کی جانب سے بے فکر کردے تا کہ وہ سکون قلب اوراطمینان فاطر کے ساتھ امورتشریعیہ کی جانب توجہ دے سیس۔ قاضی کے فرائض کے پیش نظرطوی بیمشورہ ویتا ہے کدان کا انتخاب بڑی اجتیاط سے کیا جائے۔ اور صرف ایسے لوگ مقرر کیے جائیں جو متی متدین اور با کردار ہوں۔فصل خصومات میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے تا کہ کمی قتم کی غلطی نہ سرز د ہو کمی فخص کے ساتھ زیاد تی یا اس کی حق تلفی نہ ہونی میاہے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اٹل معاملہ کو اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا جا ہے ۔طوی کا کہنا ہے کہ مجھی وقت کی کی کے باعث، بھی رشوت کے سبب اور بھی جنب داري كي وجه بے نصل خصومات ميں انصاف نہيں ہويا تا۔اس ليے حق اپيل ديا جانا ضروري ہے۔ چونکہ طوی ایک شخص کو ایک سے زیادہ عہدہ دینے کے خلاف ہے اس لیے گمان ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ کو انتظامیہ ہے الگ رکھنا چاہتا ہے، گمراس کواس بات کا بھی علم ہے کہ عدلیہ کو ا نظامیہ کے تعاون کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان دونوں تھکموں میں وہ رابط و تعاون قائم رکھنے پر بھی زور دیتا ہے۔ وہ سلطان کو بیمشورہ بھی دیتا ہے کہ اگرا نظامیہ کا کوئی عہدہ وارعدلیہ کی تو ہین کرے یا اس کا حکم نہ مانے تو اسے سخت ترین سزائیں دی جائیں۔وہ قاضع ں کورشوت اور بدعوانیوں ہے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ان کی تنخوا ہیں ان کے منصب اور عبدے کے مطابق مقرر کی جائیں تا کہ ان کو رشوت سے محفوظ رکھا جائے۔[۴۴]

ط يخكمهُ مال

نگیں کے متعلق طوی کا بید خیال ہے کہ اس کا بارعوام پر بہت کم پڑنا چاہئے۔اس کی شرح متعین ہونی چاہیے تا کہ زیادہ وصول نہ کیا جاسکے۔نیکس کے نفاذ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کی قتم کا غیر شرکی نیکس نہ عائد کیا جائے۔ محصلین اور مستاجرین پر کڑی نگاہ رکھی جائے تا کہ دہ کسانوں اور محصول اداء کرنے والوں پرظلم نہ کرسکیس۔ان کے

مقالات تاریخی ..... ۲۳۱

خلاف شکایت کرنے والول کی باتیں سلطان کو یوی پایٹری سے سنی جاہئے۔ اور اگر تکھیہ اللہ کے عالم کا کھیہ کا کھیے کہ اور اگر تکھیہ اللہ کے عال کے عال کے عال کو این مال کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں برطرف کرویا جائے۔ جائے میں اصول کو تین سال سے زیادہ عرصہ تک ایک مقام پر ندر ہے دیا جائے۔ کاصل کی وصولیا بی میں اصول وقوانین کی پایٹری کرنی چاہے اور انساف سے تجاوز نہ کرنا چاہئے۔ آمدنی کی کی بیٹی کی صورت میں عمال سے باز برس کی جائے۔

آ مدوخرج کے حمایات کے سلسلہ میں طوی اس بات پر زور ویتا ہے کہ ملک کی تمام آ مدنی اور افراجات کو با قاعد گی کے ساتھ تلمبند کیا جائے۔ ترج کی رقوم کو بغور دیکھا جائے اور جو رقم خلاف ضابطہ ہو اسے تلم زو کردیا جائے اور اس کی مجرائی نہ دی جائے اور جو رقم خلاف ضابطہ ہو اسے تلم زو کردیا جائے اور اس کی مجرائی نہ دی جائے دیم اور دیم افرائی اور دوسرا فرائی خرج ملک کا خراج اور دوسرا فرائی خرج میں اور خراج دواجی میں جمع کی جا کیں اور کمتر فرائی خرج میں اور اگر اس میں سے کچھ لیا جائے تو اسے جلد ہی قوالی کردیا جائے اور جن رقوم کو جن مدات خرج کے لیے مختص کردیا گیا ہے انہیں ان معے علادہ کی اور مدیس صرف نہ کیا جائے۔[۴۹]

فوج کے بغیر نظام حکومت ناممکن ہے۔ گر اٹل فوج کی بعادتوں کے سدباب کی بید صورت ہے کہ بختاف رنگ و نسل کے لوگوں کوفوج ہیں جرتی کیا جائے۔ اس سے مصرف بید کہ بعادت کا خطرہ باتی درہ ہوئی جا بلکہ اس سے اس کی کارکردگی پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ اٹل فوج کی تخوا ہیں بھی معقول ہوئی جا ہیں اور ان کی ادائی بھی وقت مقررہ پر ہوئی چاہئے تا کہ فوج کی وقت مقررہ پر ہوئی چاہئے تا کہ فوج کی علاوہ فوج خاصہ اور تا کہ فوج کے علاوہ فوج خاصہ اور شاہی باؤی گارڈ کو ہر وقت شاہی باؤی گارڈ کو ہر وقت شاہی باؤی گارڈ کے تیام کا بھی مشورہ ویتا ہے۔ اس کی رائے جس باؤی گارڈ کو ہر وقت سلطان کے ساتھ ہونا چاہئے۔ ان کے لباس مرصع ، ان کے جسم تنومند اور ان کے قد بلند ہوں تا کہ ان کی جبم تنومند اور ان کے قد بلند ہوں تا کہ ان کی وجہ سے کو کئیہ سلطانی کا رجب قائم ہو [3]۔ فوجیوں کو جو تخواہ وی جائے وہ نقد ہو۔ اور ان کی تقیم خود سلطان کرے۔ خزانے سے یک مشت رقم تخواہ کی مدیش

مقالات تاریخی ..... ۲۳۲

جا گیرداروں یا سرداروں کو نہ دی جائے۔اس سے سپاہیوں کے دل میں سلطان کی مجت پیدا ہوگی فوج کی تخواہ ماہانہ یا سالانہ کے بجائے سہ ماہی اداء کی جائے [۵۲]۔سلطان کے جا گیردار بھی بوتت ضرور کی اپنی اپنی فوجیس لے کر نظر شاہی میں شامل ہوں۔[۵۳] 17 فصل |

کے سامنے اس عہد کے سامی نظریے کے دو مدرستے فکر تھے۔ ایک اسلامی اور دوسرا ایرانی۔ اسلامی مدرست فکرجس کے نمائندہ کی حیثیت سے ماوردی نے بڑا نام پایا۔خلافت کو جائز طرز عکومت مجمتا ہے اور سلطنت کو اس کے کارکن کی حیثیت سے قبول کرتا ہے[۵۴] اس کے بنکس ایرانی نظریر افتداراعلی کوخلافت ہے کوئی سروکار نہیں وہاں سلطان کی حیثیت ایک مستقل بالذات تحمران کی ہے۔ ای طرح اسلامی نظریة فکر کی روے خلافت ایک ایس عکومت ہے جس کی اساس ندہب پر ہے مگر ایرانی نظریة حکومت میں مذہب کو بدهیثیت حاصل نہیں ہے۔ خلافت اور نہ ہب وو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو زُخ ہیں مگر سلطنت و مذہب دوالگ الگ حقیقتیں میں۔طوی نے ان دونوں نظریات میں یک گو نہ احتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ امرانی طرز قکر کی امتباع میں سلطنت کو مذہب کا جزو نہیں شلیم کرتا۔ گر اسلامی طرز فکر کی رعایت سے سلطنت کے ممد و معاون کی حیثیت سے ند بب کی اہمیت کوشلیم کرتا ہے۔ اس نے اقتدار اعلیٰ کا جونظریہ پیش کیا ہے وہ خالص ترک ارانی ہے۔ اے'' جدید ساسانی'' کہنا زیادہ مناسب ہے اس کے مطابق اگر چد سلاطین کا عون ونصب مضیت البی سے ہوتا ہے اور بندوں کے اچھے یا برے اعمال اس پر اثر انداز ہوتے ہیں گرخود بندوں کوان حکمرانوں کےعزل ونصب کا اختیار نہیں ہے۔اس طور سے اس نظام میں بندے خاموش تماشائی ہے زیادہ نہیں۔اس کے برعکس اسلامی نظریة خلافت میں خلیفہ اللہ اورعوام دونوں ہی کے سامنے جواب دہ ہے اور بصورت نا اہلی اے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔طوی کے خیال میں طاقت کا اصل سرچشمہ سلطان ہے دوسرے ملاز مین اس

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٣٣٣

کے عطاء کردہ اختیارات کو اپنے صدود میں رہ کر استعال کرتے ہیں۔ سلطان کا بیر فرض ہے

کہ دہ نظام عمرانی کو عدل و انساف کے ساتھ قائم رکھے اور اس میں خلل نہ واقع ہوئے

دے۔ وہ جس صد تک اس کوشش میں کا میاب ہوگا ای قدراسے کا میاب حکرال سجما جائے

گا۔ یہ نظریۂ سلطانی دراصل ایرانی افکار کا رہین منت ہے ای لیے طوی اس نظریہ کی

وضاحت کی غرض سے جتنی مثالیں چیش کرتا ہے وہ مجمی عوباً ساسانیوں یا ان کے مقلد خانوادہ

ہائے حکومت سے متعلق ہوتی ہیں۔[۵۵]

خلافت عباسہ کے انحطاط اور مشرق میں خود مختار امار توں کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس عبد کے مفکرین نے امارت وسلطنت کے مابین سے نظریاتی ہم آ ہم کی پیدا کی کہ استحقاق حکومت ہے۔ امارت و سلطنت کا حق حکومت ہے۔ امارت و سلطنت کا حق حکمرانی ای وقت قابل قبول ہوگا جب وہ خلافت کو اپنا بالا وست ادارہ شلیم سلطنت کا حق حکمرانی ای وقت قابل قبول ہوگا جب وہ خلافت کو اپنا بالا وست ادارہ شلیم کرے اور فیلیداس کی حکومت پر مہر جواز شبت کردے [۵۹] ۔ مگر طوی نے اپنا افکارسای میں فیلید کی کوئی واضح حیثیت متعین تبییں کی ھے۔ اس نے ویلی اور ویٹوی دونوں ہی امور کو فریضت میں اس مفاہمت کو قبول فریضت میں اس مفاہمت کو قبول مرب سلطانی شار کیا ہے۔ اس طورے اس نے افتدار حکومت میں اس مفاہمت کو قبول نہیں کیا ۔ خالب کی وجہ ہے کہ وجوب خلافت کے جو دلائل ماور دی نے پیش کیے ہیں امور خون امور طوی نے وائی دائیل وجوب ملطانی کی خون میں تحدید کے ہیں آئیس طوی سلطان کی ذمہ طوی نے دائیل میں محدوب کی ہیں آئیس طوی سلطان کی ذمہ داریوں میں گذاہی کے انگوں میں محدوب کی ہیں آئیس طوی سلطان کی ذمہ داریوں میں گذاہی

سیاست نامہ کا دوسرا نام سرالملوک ہے جیسا کہ خود نام سے ظاہر ہے یہ کتاب
سیاست نظری سے زیادہ سیاست عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ تصنیف کتاب کا مثناء بھی سلطنت
سلجوقیہ کے لیے ایک ضابطہ حکومت وضع کرنا ہے۔ طوی کا تعلق ملکرین کے بجائے ہنتظمین
کے گردہ سے ہے۔ ان حقائق کے چیش نظر سے کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ طوی کی کتاب نظم مملکت
سے متعلق ہے ادر اس کا موضوع انتظام حکومت کے داضح اور سیح خطوط کی تعیین ہے۔ بھی وجہ
سے متعلق ہے ادر اس کا موضوع انتظام حکومت کے داضح اور سیح خطوط کی تعیین ہے۔ بھی وجہ

ہے کہ اس کی کماب میں اس کے افکار سیاسہ مراوط اور کیجا تیس طحے۔ بلکہ بے ربط اور

بھرے ہوئے ہیں اور غالبا یکی وجہ ہے کہ وہ ظافت، اس کے سلطنت سے تعلقات اور

عکومت سے متعلق اسلامی نظریات سے بھی براہ راست کوئی بحث نہیں کرتا۔ اس لیے ہم بجا

طور پر یہ دعویٰ کر بحتے ہیں کہ طوی مفکر سے ذیادہ فتشقم حکومت ہے۔ اور اس حیثیت سے اسے

اور اس کی کماب کو ہر دور میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ وہ اپنے بیانات کی تا کمید میں وہ مٹالیس چیش کرتا ہے وہ عوباً تاریخی ہیں اس لیے اس کے اعداز بیان کو تاریخی کہا جا سکتا ہے۔

مٹالیس چیش کرتا ہے وہ عوباً تاریخی ہیں اس لیے اس کے اعداز بیان کو تاریخی کہا جا سکتا ہے۔

ازمنہ وطلی کی علمی تاریخ میں اختیاز حاصل ہے، جس طرح آپنے عہد کی سب سے بوی اور

طاقت ورسلطنت کے سب سے طاقت ور وزیر کی حیثیت سے اسے نمایاں مقام حاصل ہے

واصل ہے اس طرح آپ ماہر انشاء پرواز ہونے کے باعث اسے فاری اوب میں کلیدی حیثیت

حاصل ہے اس طرح آپ نامران کا ب کی حیثیت ایک اپنے ضابطہ حکومت کا محمل کے جس پر کمل

### حواشي

[1] ابن اثير، الكامل، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت به المالية، جه، ص ٢٩٩ و بعد ٣٣٣ و بعد جسن ابراتيم حسن، تاريخ الاسلام السياس، مطبوعه داراحياء التراث العربي، بيروت ٧٥-١٩٠٤ع، جه، صهم او بعد-

[۴] ابن اثیر، ج ۵، ص ۴۱ ۳۱ ۳۰ ، ابن طقطقی ، الفحری، مطبوعه رحمانیه ، مصر <u>۱۹۳۶، ص ۱۸۱،</u> تاریخ الاسلام السیاسی، ج ۳، ص ۴ و بعد، آرائے نگلسن ، تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) مطبوعه کیمبرج پویفورشی مریسی ۱۳۹۳ع مس۲۲۳

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٣٥

[٣] ابن الجوزي المنتقم بمطوعه دائرة المعارف، حيد رآياد (وكن) <u>٣٥٩ ا</u> -، ج. م ١٢٠- ٨٩. [4] طوی - ساست نامه مطبوعه دام زائن پرلس - الد آباد الم 1914 م ا- ۲ -[۵] ای۔ بی براؤن۔ تارخ اوبیات ایران (انگریزی) مطبوعه کیمبرج یو نیورٹی پرلس ا<u>190ء</u>، -2150-17 [۱] سياست نامه بم ٣٠\_ ۶۷۱ ساست نامه، ص ۲ وک [٨] اليناً من موه وم الينا بص ٥٢ و٥٠ \_ [١٠] الينابس ٤\_ [اا] الصناءص اوس [۱۲] سياست نامه بص ۱۵\_ [ال] سياست نامه بمن ٢٦\_ [۱۴] ساست نامه ص ۱۵ ر 107 ايساً، ص١٢\_ ١٢١٦ اينا مس٥٠ 1217 اليناءص ١٤٦٦ [ ١٨] اليناء ص ١٣٩ و١٨٠ \_ [19] الطنأ، ص ٨١\_ [۲۰] دستور الوزراء بحواله ' نظام الملك طوی عبوالرزاق كانپوری\_مطبوعه نامی پرلیس كانپور يراواه، ص ۱۹۱۰ ٢١٦] الينا، ص ٣٨٢ و ٢٨٦ [27] اليناءص ٢٥٥\_ [۲۳] سياست نامه بم ١٧\_ [٢٢] دستوالوزراء م ٣٨٥\_ [٢٥] الينا بس٣٦٣\_ ٢٢٦] دستورالوزراه، ص ٢٠٠٠\_ 121] دستورالوزراه، ص ۱۱۷\_ [٢٨] سياست نامه بص ١١و١١\_ [۲۹] سياست نامه بم ١٠٩\_ [۳۰] ساست نامه ص ۸۱\_ [۳] سياست نامه بم ۸۱. [٣٢] اليفاءص٨٢ و٨٣\_ [٣٣] ايناً، ص ٩٥\_ [٣١] الينا،ص ١٠٨ [20] الينا، س٢٧\_ [٣٦] الينا بص١٢٢\_ [24] اليناء ص١٢٢\_ ١٣٨٦ الينا،ص٥٥\_ [٣٩] ص١١٥\_ مقالات تاریخی ..... ۲۳۲

۲۴۰۱ سیاست نامه ص ۲۷ ـ ١٣١٦ اليناءص ٢٥\_ ١٣٣٦ اليناءص ١٨٥٨ ١٨٥ ١٣٢٦ الينا،ص٨٠ ١٣٨٦ الينا،ص ٣٨\_ ۱۳۵۶ سیاست نامه،ص ۳۹ و ۴۰۰ ر ١٢٣٦ ايتا بس ٢٣ و٣٨\_ [27] اليتأس٢٧\_ [۴۸] سیاست نامه، ص ۲۱۰ و ۲۱۱ ١٣٩٦ الينا، ص ٢٠٧ و ٢٠٠\_ [10] اليناءص٨٥. [00] الصناءص 91 و47\_ [27] الينا، ص ١٩\_ [٥٣] الينا، ص٩٢\_ [٥٣] الماوردي - الاحكام السلطانيه مطبوعه مصطفيًا بإني حلبي شهيراه - الباب الاول في عقد الا مامت\_ص ۵ و ما بعد\_ [۵۵] سیاست نامه میں الی کیر التعداد مثالیں موجود میں اور ہر بحث کے همن میں ایسے شواہد للت بين مثلاً نصل جهارم من قباد كا واقعه [٥٦] الاحكام السلطانيية ص ٣٣ و٣٣٠ [ 64] الاحكام السلطانييك ٥ و٦ وسياست نامه، ص٣ و١٠ \_ [۵۸] الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد،مطبوعه معر،ص ١٠١٤ سياست نامه،ص ٤ وما بعد \_ (ماہنامہ "نگار" پاکتان، کراچی ۱۹۲۸ء)

OOO

مقالات تاريخي .... ٢٣٧

### فلنطین بعبداسلامی (از آغاز تاجنگ ہائے سلیبی، <u>اھ</u> تا <u>۲۹۲</u> ھ)

جناب رسول اکرم اللہ کی اجرت مدینہ کے بعد ۱۲۲ میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئے۔ یہ ریاست اعرونی اور بیرونی دعموں سے محری مولی متی۔ اعرون حرب جہاں مدینداور خيبر كے يهودمسلمانوں كے خلاف سازشوں ميں ملكے ہوئے تھے، وہال قريش مکہ اور نجد و تھاز کے قیسی قبائل انہیں ہر یاد بحردینے پر تلے ہوئے تھے۔ ہیرون عرب شام کی عیسائی روی سلطنت اور ایران وعراق کی مجوی شهنشای اس ٹوزائیدہ ریاست کو ایئے عہد طفولت بی میں موت کی نیندسلا دیا جا ہتی تھیں۔ جناب سرور کا کنات میں کو ان داخلی و غار بی خطرات کا انسداد کرنا اور اسلامی ریاست کوان تمام دشمنوں سے محفوظ ومصون ر**کھنا تھا۔** ردمة الكبري كي عظيم سلطنت كا مشرتى حصه جس كا مركزي شرقسطنطيديد تفاجيقي صدى عيسوى تك ندمرف به كرعيسائية قبول كرچكا تما، بلكه اس فدمب كى تبلغ واشاعت كا ر جوث مای دفتیب می بن میا تفاراس شے فدہی جوث کے ساتھ جب شام بالخفوص اس کے جنوبی حصہ فلسطین براس کا تسلط ہوا، تو اس نے مبود یوں سے مجر پورانقام لیا اوران کے مقدس شمر بوروثيلم كى اينك سے اينك بجادى -سارى ميم كو آگ لگا دى گئى، يبود يول كو قَلَ كِيا حميا \_ ان كى عبادت كا بول، بالخصوص معيد صحر ، "كو بر با دكر كے " ثلاظت كده" بنا ديا كيا[ا]- يول فلطين نديبودكي فراي عراوت كابول كاشمروبا اور شوطن يبود-اس كي بعد

مقالات تاریخی ..... ۲۲۸

روی محرانوں نے بروشیلم میں عیسائیت کی فدیدی یا دگاریں، کنیما اور سرائیس تقیر کیں۔جس جگد حضرت میسی کو صلیب برائطایا عمیا تقا وہال'' کنیمة تقامه'' از سرنو تقیر کیا عمیا اور' صلیب مقدس' کودہاں نصب کیا عمیا۔ یوں بیشرعالی عیسائیت کا فدیس مرز قرار با۲۱۔

رومیوں نے عیمائیت کی تبلیغ اور شام پر اینے تسلط کو متحکم کرنے کی عرض سے جزیرهٔ عرب سے متصل شامی سرحدات (مشارف شام) بر اپنا سیاس و زیبی اثر برهانا شروع کیا اور بُصریٰ کے مقام پر عرب قبیلہ بوغسان کی ٹیم خود مختار سلطنت قائم کر دی۔ بنو غسان ائدرون عرب ردمی اثر ونغوذ قائم کرنے بیں سرگرم رہنے تنے اور ان کی وجہ ہے وہ عرب قبائل جونقل وطن كرك شام مين آباد مونے لك تنے، نهايت سرعت سے ميسائي ہونے لگے[٣]۔ میسائیت کی تروز کی تبلیغ کوروز افزون فروغ ہوا اور یمن و تجاز کے سرحدی تصبہ بخران میں عیسائیت کا ایک قومی مرکز قائم ہوگیا۔عیسائیت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو رو کئے کے لیے یمن کے یہودی حکمران بنوحمیر کے تنج آگے آئے اور انہوں نے نجان پر قبعنہ کرکے عیمائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نجران کے عیمائیوں کی مدد کے لیے رومیوں نے حبشہ کے اکسومی عیسائی حکمرانوں کو حکم دیا اور انہوں نے فوجی پیش قذی کر کے يمن ير قضه كرك يبوديول كوعبرت ناك سزاكيل دير[م]-اكسوى قابضين ناس ير اکتفا نہ کیا بلکہ عربوں کی مرکزیت ختم کرنے کی غرض سے انہوں نے مکہ پرحملہ کرکے خانتہ کعبدکومنہدم کرنے کی نیت سے فوج کٹی کی۔ مکد اس تباہی سے ایک تا کیدیلبی کی وجہ سے فج گیا[۵]، مگر مرحدات عرب اور اندرون ملک رومی عیسائیت کے غلبہ کے لیے برابر کوشاں رہاورعربول کوائی رعایا سے زیادہ ندیجے رہے۔[٢]

جمرت نیوی کے بعد مدیند کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کوروی اپنے سیاس و ند ہمی اقتد ارکے لیے خطرہ بھیتے تھے اور مشارف شام کے عیسائی عرب قبائل اس نی اسلامی قوت سے نبرد آزما ہونے اور اسے پراگندہ کرنے کی کئی فرصت کو ہاتھ سے دینا نہ چاہتے تھے۔ اس لیے <u>8 جے</u> سے مسلمان اس خطرہ کے سدباب کے لیے گوشاں رہے۔ اس زمانہ میں سرحد

مقالات تاريخي ..... ٢٣٩

شام سے متصل دومة الجندل کے حاکم اُ کیدر نے مدینہ کے کاروانوں کورومیوں کے اشارہ ير روكنا شروع كيا اور جناب رسول اكرم الله كو دومة الجيمة ل يرفوج كثى كرني يزي، مكراس موقع بركوكي جنك نه بوكي اورمسلمانول كووبال سي جلد واليس بونا برا اور دومة الجندل كا عاكم أكيد بهي مسلمانول سے وركو بھاك كمڑا ہوا[2]- ٧ هايا عدي جناب رسول الله علی کے انہیں میں ایک متوب بُعریٰ کے عیما کی حکمران کے نام روانہ کیا گیا۔ اسے حضرت حارث بن عمیراز دی لے کر مگئے ۔ ان کو شام کے مقام بلقاء میں ایک عیسائی عرب سردار شرطبل بن عمرو نے شہید کردیان اس خون ناحق کے انقام کی غرض سے جناب رسول کر پھتائیں نے 🕰 پیس تین ہزار مسلمانوں کا لشکر حفزت زید بن حارثةً کی قیادت میں سرحد شام کی جانب روانہ کیا۔اس دستہ فوج کا مقابلہ مؤتہ کے مقام پر عیمائی عربوں اور ان کے رومی حامیوں سے ہوا، جن کی تعداد ایک لاکھ ے زیادہ تھی۔ طاہر ہے کہ بد مقابلہ بے جوڑ تھا، چنانچد اسلامی اشکر ایے تمن سر سالاروں حضرات زید بن حارثة جعفر همن ابی طالب اور عبدالله بن رواحه کی شهادت کے بعد حضرت خالد بن وليد كي اعلى حربي قيادت كي وجه ب بسلامت مديندلوث آيا اورانبيس بارگاه رسالت ے''سیف اللہ'' (اللہ کی تلوار) کا خطاب طا[۸]۔اس واقعہ کے متعلق مشہور مورخ فلب خوری طلی اپنی کتاب"History of The Arabs" میں لکھتا ہے:

ا برق المراد المسلم المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

مقالات تاریخی ..... ۲۲۰۰

بھری کے بیضانی امراہ مدینہ پرفون کئی کی تیاریاں کر رہے تھے اور روز بروز خطرہ برختا جا رہا تھا، چا نچہ جتاب رسالت ما ہستانی وسے بیس تمیں ہزار مسلمانوں کے ہمراہ شام کے سرحدی شمر تبوک تک گئے۔ گر عیسانی مقابلہ پر ندآئے اور آپ ملائے اردگرد کے عیسانی سرداروں سے فوتی تعاون کے معاہدے کرکے اور دومۃ الجند ل کے حاکم اکیدرکو مطبح فرمان کرک، مدینہ واپس آئے، گر رومیوں اور ان کے پھوعیسانی عربوں کے تملہ کا خطرہ برستور موجود تھا، اس لیے آپ ساتھ ان کی جانب سے غافل ندرے اور ان کے سد خطرہ برستور موجود تھا، اس لیے آپ ساتھ ان کی جانب سے غافل ندرے اور ان کے سد باب میں مشغول رہے۔ [10]

جہۃ الودائ ہے والی کے بعد الھے کے ادائل میں نی کر یم اللے نے ضافوں کی سرکو فی اور حضرت زید بن حاریث کی شہادت کے انقام کی نیت ہے ان کے صاحب زادہ حضرت اسامی سرکردگی میں ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ دینہ کے ہاہر انجر فین مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، مگر اس فوج کی لام بندی ہے قبل آپ اللے کا وصال موسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، مگر اس فوج کی لام بندی ہے قبل آپ اللے کا کا وصال موسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، مگر اس فوج کی لام بندی ہے قبل کام کیا، وہ یکی تھا کہ انجیش مسلم اسامہ کو تمام تر داخلی و خادر می رکا وٹوں کے باوجود سرصدات شام کی جانب روانہ فر مایا۔ اس مرتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنیم ارتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنیم ارتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنیم ارتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنیم ارتبہ بھی کوئی جنگ نہ ہوئی اور دو ماہ بعد اس جیش کے لوگ مدینہ واپس آئے اور فتنیم

محر مسلمان شامی سر صدول کی نزاکت سے دائق تھے۔ چنانچہ بنگ ہائے ارتداد (حروب ردہ) کے دوران میں حضرت ابو بکر صدیق نے مختلف امراء کی کمان میں جو جیش ردانہ کئے، اور جن کی تعداد (۱۱) بتا کی جاتی ہے، ہر چند کدار باب سیر انہیں مرتدین کے خلاف جانے والے دستول میں شار کرتے ہیں، مگر ان میں دو دستے جو حضرات مروبین عاص اور خالد بن سعید کی کمان میں بالتر تب سر صدات شام میں آباد قضاعہ ود لیداور حارث کے قبائل کے خلاف مشارف شام میں واقع المحمقان کے سرکش قبائل کے خلاف تباکی جانب روانہ کیے محے، دراصل رومیوں اور ان کے پھوع بوں کے متوقع حملوں کی روک تھام

مقالاتِ تاریخی ..... ۲۳۱

کے لیے تعینات کئے گئے تھے اور ان کا ہراہ راست مرقدین عرب کے خلاف منظم کی جاتے گئے اور است مرقدین عرب کے خلاف منظم کی جاتے گئے اور اس معید کی کمان کی مجاب سے مدینہ جانے والی شاہراہ میں تھا، اسے بیتھم دیا گیا تھا کہ سرحدی شہر تناء ش درک کرشام سے مدینہ جانے والی شاہراہ کی حفاظت کرے اور دومیوں کی نقل وحرکت پر نظر رکھے تا کہ کی حملہ کا ہروقت قدارک کیا جا سکے ۔[17]

حضرت ابو بكرصد ان في فررد ين كى شورشول اور ايرانيوں كى چيره دستيول سے فارغ ہوتے ہیں اچے کے آغاز میں شام بر قابض ردمی اور ان کے عامی عیسائی عربوں کے خطرات کے سدباب کی جانب توجددی۔ چنانچہ آب نے رومیوں کے خلاف جہاد کی غرض ے تمام عرب کے مسلمانوں کو مدینہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ان کی اس دعوت برقبائل عرب نے لبیک کہا اور مدینہ کے باہر جُرف میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔اس وعوت پر قریش مکے نے بالخصوص لبیک کہا اور وہ بڑی تعداد میں جہاد شام میں شولیت اور لومغتو حد ملک میں ستفل آباد ہونے کے ارادہ سے مکہ شے فکل کر جُرف میں اکٹا ہوگئے۔ جب کافی لوگ جمع ہو گئے، تو حفرت ابو برصد بن نے شام پر بلغار کی غرض سے مارسر داروں کی کمان میں حار شکر ترتیب دیئے۔ان میں سے ہر شکر کی تعداد ابتداء میں تین تین ہزار تھی۔لیکن لوگوں کے جون در جون آنے کی وجہ ہے روا تگی ہے پہلے ہر لشکر کی نفری ساڑھے سات ہزار ہوگئ۔ان لشکروں کی قیادت اور پلغار کی سمت کانتین یوں کیا عمیا۔ (۱) حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو بلقاء کے راستہ ہے تھی کی جانب آ مے بڑھنا تھا۔ (۲) حضرت پزید بن الی سفیان ا کو دشق پر تبوک کے راستہ سے پیش قدمی کرنی تھی۔ (۳) حضرت شرصیل بن حسنہ مواردن ک تنجریر مامور کیا گیا اور انہیں تبوك كى راء سے ماذیر جانا تفار (٣) حفرت عمروين عاص کوفلسطین پر براہ ایلہ پیش قدی کرنی تھی۔اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھم ویا گیا تھا کہ دشمن کی بھاری تعداد کی صورت میں ان سیدسالا روں کو متحد ہو کر دشمن کا م**قا بلہ کرنا جا ہے [۱۳**]۔ان حاروں سالاروں میں سے حضرت عمر ڈبن عاص کوروی افواج کی مزاحمت اور پیش قدمی کا

Marfat.com

مقالات تاريخي .....

سب سے پہلے سامنا کرنا برا اور انہیں کے ہاتھوں شام کے علاقہ فلسطین کے قصبات پر مسلمانوں کا بعنہ ہوا۔مورخ البلاذری کے بیان کے مطابق سب سے بہلامعر كافلىلان ك علاقہ غُوَّ ہ کی جس بستی میں ہوا اس کا نام داشن تھا۔ دوسرا معرکہ فلسطین کے مقام عرب میں ہوا، یہاں حضرات عمرو بن عاص اور پزید بن الی سفیان کی مشتر کہ کمان کا جھ (۲) روی افسروں ہے مقابلہ ہوا اور ویثمن نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی ۔مسلمان فوجوں نے ان بھگوڑوں کا تعاقب کرکے انہیں راہیہ کے مقام پر گھیر لیا ادر سخت ہزیمت سے دوحار کیا 18]۔ان بے دریے شکستوں سے رومی شخت پریشان ہوئے چنانجہ برقل نے ایک لاکھ ہاہ ہے مقام اجنادین میں مسلمانوں کی مشتر کہ کمان سے مصاف کیا مگر رومیوں کواس معرکہ میں بھی پیا ہونا یڑا۔ اسلامی افواج کی کمان حضرت ابوعبیدہ بن جرائے کے ہاتھ میں تھی[10]۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عبد خلافت میں شامی محاذ پر رومیوں سے آخری جنگ واقوصہ میں لزی گئی جس میں رومیوں نے شکست کھائی[۱۶]۔اس سے اگلی جنگ اردن کے مقام فخل میں ہوئی [ ۱۷] جوعبد فارو تی کی پہلی جنگ تھی ۔حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مرموک کی فیصلہ کن لڑائی میں مسلمانوں کو فقت ہوئی اور شام کے مرکزی شہر دمشق بران کا قبند ہوگیا[۱۸] - شام کے محاذ پرمعرکہ آرائیوں کے دوران میں ۱<u>ھے میں اسلامی افواج نے</u> فلسطین کے مرکزی شہر بیت المقدس، بروثلم، ایلیاء یا القدس کا محاصرہ کیا محصورین ارباب کلیسا اور رومی اسقف نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی کہ خود امیرالمؤمنین آ کر پروانته امن پر دستخط کریں۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ کی اطلاع پر حضرت عمر فاروق ؓ مدینہ سے بیت المقدس تشریف لائے، اور عیسائیوں سے معاہدہ امن تحریر کیا گیا۔ یول می مقدس شہر جو تین (۳) عظیم سامی مٰداہب کا مقدس مرکز ہے، ایک قطرہُ خون بہائے بغیر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ بیہ معاہدہ بلکہ فرمان شام کے تمام مفتوحہ اضلاع کے باشندوں کے لیے بھی تھا۔ہم اسے طبری سے نقل کرنا مناسب خیال کرتے ہیں:[19] '' یہ وہ امان ہے، جسے اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے امیر عمر نے ایلیاء کے

مقالات تاريخي ..... ٢٣٣

لوگوں کو دی۔ بدامان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیار اور ان عرفهام ہم ندہوں کے لیے ہے۔ اس ظرح پر کدان کے گرجاؤل میں دسکونت کی جاتے گی، ندوه منہدم کیے جائیں گے اور نہ اُن کو اور ان کے احاطوں کو کچھے نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیوں اوران کے مال میں پچھ کی کی جائے گی۔ فدہب کے بارے میں ان پر جمر نہ کیا جائے گا، ندان میں ہے کی کونقصان پہنچایا جائے گا۔ایلیاء (بیت المقدر) میں ان کے ساتھ يہودي ندر بنے يا كيں مے۔ايلياء والوں يرية فرض ہے كدوہ اور شروں كى طرح جزيد ویں اور رومیوں اور چورول کو اپنے ہاں سے نکال دیں۔ان رومیوں میں سے جوشہر سے نَتُے گا اس کی جان و مال کوامان ہے، تا آ تکہ وہ اپنے مقام امن ٹیں بیٹی جائے اور ان ٹیس ہے جوالمیاء ہی میں رہنا چاہے اے بھی امان ہے اور اسے جزییہ دینا ہوگا۔ایلیاء والوں مین ے جو تحض اپنی جان اور اپنا مال لے کر رومیوں کے ساتھ چلا جانا چاہے تو الیوں کو اور ان کے گر جاؤں کو اور صلیوں کو امان ہے یہاں تک کدوہ اپنی جائے پناہ تک پینی جا کیں۔ جو کچھاں تحریریں ہےاں پرانڈ کے رسول،الڈ کے خلفاء کا اورمسلمانوں کا ذمہ ہے، بشر ملیکہ بيلوك جزيدا داكرت رين -استحرير بركواه بين خالدين وليد، عمروين عاص، عبدالرحمان بن عوف اورمعاويه بن الي سفيان" -

فلطین کے مقامات تین ، بیمطیه بیت جرین ، یافا، لد، نابل اورعواس کے باشدوں کو آئیں شرائط پر امان دی گئی [ ۴۰] ۔ سب سے اخیر میں فلطین کا ساحل شیر قیسارید امیر معادیدین الی سفیان کے ہاتھ پر فتح ہوا۔[۲۱]

امیرالمونین حضرت عمر فاردق نے القدی ہے واپسی کے وقت الصخرہ کے قریب جہاں نماز اداکی تقی، وہاں ایک مجد کی تغییر کا تھم دیا۔ چتا چہ وہاں ایک سادہ می مجد بن گئی، جے بعد میں بڑی ترقی دی گئی اور یکی مجد الاقصیٰ، مجد صحرہ یا مجد عمر کہلائی[۲۲]۔ ہم عہد اموی میں اس کی توسیع و تحسین کا مزید ذکر کریں ہے۔

عراق، شام ومعری تغیر کی بحیل کے بعد معرت عمر فاروق نے جو فوجی معالات قاریخی ..... ۲۳۳

چھاؤنیاں (اجناد) قائم کیں، جہاں دافلی امن والمان اور خارجی حملوں کے سدباب کے لیے فوجیس رکھی سکیں، ان کی تعداد آٹھ (۸) تھی۔ ان آٹھ اجناد میں سے چار کا تعلق شام سے تعاب یہ بنائی اجناد (جنر) تعمل، وشق ، اردن اور فلسطین میں تھیں۔ فلسطین کی جند میں مقاتلہ کے ساتھ عمر بول کے قبائل کو آباد کیا گیا اور کبار صحابہ کوان لوگوں کی دین تعلیم کی غرض سے مقرر کیا گیا ادار کہار صحابہ کوان لوگوں کی دین تعلیم کی غرض سے مقرر کیا گیا ادار کہار صحابہ کو ان کا گیوار اور اسلامی علوم کا مرکز بن سے حضرت عثان کے عہد خلافت اور ان کے بعد حضرت محاویہ کے زمانہ تک فلسطین ایک انہ اسلامی مرکز کے بطور رہا۔

اسم میں خلافت بنی امیے کے آغاز سے اس ام خانوادہ کے زوال تک د گیرشامی مراکز کی طرح فلسطین کے شہر رملہ، قبیباریہ، لند ،طبریہ، صورا درعسقلان اہم اسلامی م اکڑ اور فوجی معسکر رہے۔شام کے انہیں اجناد کے مقاتلہ نے مرکز میں اموی خلافت کو متحکم کیا، عراق کی بغاوتوں کوفرو کیا، خوارج کی شورشوں کو کچلا ادرمصرے آ گے المغر ب (ثالی افریقهه) کی تنخیر میں نمایاں کر دار ادا کیا اور اندلس تک اسلام کی فتوحات کا دائر ہ وسیع کیا۔ انہیں سیاہ نے مشرقی روی سلطنت (بازنطینیہ) سے آ رمینیداور ایشیائے کو چک میں لگا تارمعرکہ آرائیاں کیں اور دشمن کواتنا کمزور کردیا کہ ترکان عثانی کے ہاتھوں ان کی بساط ساست ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی گئ ۔ بری محاذ کے علاوہ ان مقاتلہ نے بحرروم میں دشمن کی بالا دیتی کو بکسرختم کر کے نہ صرف شام کی ساحلی بستیوں کورومیوں کی عارت گری ہے محفوظ و ہامون کیا، بلکہ ان کے نمایاں ساحلی مراکز مثلاً روڈس، اسکندر بیہ، اقریطش ( کریٹ) اور قبرس (سائیرس) کوان سے چھین کر بح متوسط کو بحروم کے بجائے بح عرب کا ایک حصد بنا دیا ۲۲۲] - یون شام بالعوم اورفلسطین بالخصوص، بن امیه کے دور میں سلطنت اسلامیه ک قوت کا مرکز، اسلامی ثقافت کا مخزن اورامن وامان کا مهدین گیا، جہاں مسلمان، عیسائی، یمودی ادر سامرہ ذہبی وشہری آزادی ہے مکسال بہرہ ور تھے۔حضرت امیر معاویة کی بیعتِ خلافت جنگ صفین کے بعد سے سم اخیر میں بیت المقدس ہی میں ہوئی، کیونکہ مکہ اور

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٢٥٥

مدینه حفرت علی کے قبضہ میں تھے اور حرمین کے بعد اس شیر کو واقعہ اسراء ومعراج اور ملمانوں کے قبلتہ اول ہونے کی وجہ سے فدہمی تقدیں حاصل تھا [28]۔ فتح اسلامی کے بعد یمال صحابهٔ کرام اور عرب مقاتله کی آباد کاری کی وجدے اسلام کی اشاعت کا کام تیزتر ہونے لگا اور یہاں پہلے سے آبادعیسائی عربوں اور دوسری قوموں نے بکثرت اسلام قبول کیال ۲۲] سر المجمیل بریداول کے انتقال کے بعد دنیائے اسلام میں سیای انتشار پھیلا۔ بدلا قانونیت اور خانہ جنگی س مے چیتک کوئی نو (۹) سال رہی۔ عجاز اور عراق کے وسیع علاقہ پر حضرت عبدالله بن زبير قابض يتهي، كوفه مين هيعان على اورمختار ثقفي كا زورتها اور بصره مين خوراج کی شوره پشتی کی وجه سے انتشار تھااس ز مانه میں صرف شام ومعر پر بنوامیه کا قبضه تھا، مگر آئیں بھی این زبیرا ور هیعان علی سے نبرد آن مائی کے باعث شام وفلسطین کے معاملات کی جانب توجہ مبذول کرنے کا موقع نہ ل سکا۔ اس زمانۂ انتشار میں رومیوں نے شام و فلطین کے ساحلی شہروں کو باخت و تاراج کہا تا شروع کردیا۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کے ساحلی شہر عسقلان کولوٹ کر ہر باد کر دیا، ای طرح دوسرے ساحلی مقام قیساریہ پرجملہ کر کے وہاں کی مسجد کوشہیداور باشندوں کو جلا وطن کردیا۔اس دوران میں صور اور عکا کے شہروں کو بھی روی بحرید نے بر باد کردیا۔ جب اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اختثار اور خانہ جنگی ختم کرکے ایک مشخکم حکومت قائم کی ، تو اس نے ان بر بادشپروں کو دوبارہ بسایا، انہیں فوجی نقط نظر سے منتحکم کیا اور جلاء وطن ہوجانے والوں کو آباد کیا [ ۲۵]۔ حضرت عرائے جو مختصری مبحبد القدس میں بنوائی تھی اسے عبد الملک نے نہایت وسعت دی اوراس کی آ رائش و ز بیائش پر خاصی توجه دی۔ "صحرہ" براس نے ایک بلند وخوبصورت" قبه" بنوایا جے" تیة الصخره' ك نام سے شهرت مولى۔ بيت المقدى اور فلسطين كے دومرے شمروں ميں عبدالملک اور اس کے جانشین ولیداول نے متعدد مساجد بنوا کیں۔ ولید اور عمر بن عبدالعزیز نے مبحد انصیٰ ادر قبصر و کی تحسین و تصنین کا بزاا ہتمام کیا اور ان کے عبد تک فلسطین کا سارا علاقہ اسلامی ثقافت کا آئیندوار ہوگیا[ ٢٨] \_ ولید بی نے این بعائی اور جانشین سلمان بن مقالات تاريخي ..

عبدالملک کوفلسطین کا والی مقرر کیا۔ اس نے یہاں رملہ کا شہر آباد کیا، جامع مسجد بنوائی اورشہر میں پانی کے گئی تالاب بنوائے۔ جب خود سلیمان خلیفہ ہوا تو اس نے اس شہر کی توسیع کی۔ اس کے دور خلافت میں فلسطین کو دو انتظامی حصوں میں تشیم کرکے ایک کا دارائحکومت بیت المقدس اور دوسرے کا دارالسلطنت رملہ کو بنایا گیا۔[۲۹]

۳۲اچە( م22ء) میں بنوامیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا ادر بنوعباس کی خلافت قائم ہوئی۔عباسیوں کی خلافت کا مرکز بغداد تھا، اس بناء پراس عہد میں شام کی اہمیت پہلے جیسی نەرىي،كىكن فلىطين كى اہميت اس ليے باقى رىي كەمھراور شالى افريقە كا راستەفلىطىن ہى سے موكر جاتا تھا اور نيز اس وجه سے بھى كه اس خطه ميں بيت المقدس اور دوسرے مقامات مقدمہ واقع سے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک ندہی نقترس کے حامل سے۔ دومرا عباسی خلیفه ابوجعفر المنصور اینے عہد خلافت میں دو بار بیت المقدس آیا۔ ایک بار میں ہے میں مندنشین خلافت ہونے کے بعد اور دوسری بار میں ہے میں - اس نے مجد اتصیٰ میں توسیع کرائی اور بعض برانی عمارتوں کی مرمت بھی کروائی۔ بعد کے خلفاءان عمارات کی توسیع و آ رائش میں دلچیں لیتے رہے[۳۰]۔مشہور عباس خلیفہ ہارون الرشید نے فلسطین پر خصوصی توجہ دی۔ عیمائی زائرین کے لیے اس نے بہت ی سہولتیں مہیا کیں اور مقامات مقدسہ کے ان زائرین کی تعداد اس زمانہ میں خاصی بڑھ گئے۔ان امور کا گرال مشہور عماسی سيه مالار بر ثمه بن اعين تقاجو <u>يم ياه</u> هيل فلسطين كا والي مقرر بوكر آيا تفا[ ٣٠] - <u>١٣٣ ه</u>يس خلیفه منتصم باللہ کے دور میں مُمرِ قع کی بغاوت کے سوایہاں بالعوم امن وسکون رہااوریہاں ك لوك عموماً خوش حال رب [٣٢] مشهور جغرافيه دال الاصطرى كي بيان ك مطابق فلسطین شام کے زرخیز ترین علاقوں میں شار ہوتا تھا دوسرے جغرافیہ نویس المقدیک کے بقول زیون، انچیراورمنق یہاں کی خاص پیداوار تھیں۔ یار چہ بافی اور صابون سازی کی صنعت فروغ پرتھی \_مورخ ابن خلدون کا بیان ہے کہ فلسطین کا مالیہ تین لا کھ دس ہزار دینار سالانہ تھا[۳۳]۔ بر۲۲<u>ھ</u> میں المتوکل کے بعد خلافت عباسید انحطاط کا شکار ہوئی تو خلافت

مقالاتِ تاریخی ..... ۲۳۷

کے مختلف صوبے مرکز ہے الگ ہوتے گئے، چنا تچ معروشام کے طاقت ور امیر اسمہ بن طولون نے سرات ہے ہیں اسلامی ہوتے ہے ، چنا تچ معروشام کے بعد ہے یہاں سای انتثار اور معاثی بدحالی کا دور شروع ہوا ، چنا تچ کی بالخواج کے مطابق یماں کا سالانہ مالیہ ایک لاکھ معاثی بدحالی کا دور شروع ہوا ، چنا تچ کی بیت المحقد کی عشراس وسلامی کا گجوار و پچانو ہے ہزار وینار روگیا [۳۵] ، گر بحقیت مجوثی بیت المحقد کی شیراس وسلامی کا گجوار و رہا اور مختلف علاقوں سے علاء و فضلاء یہاں آ کر قیام کرتے رہے ، چنا نچ امام غزائی آپ دس سالہ زمان ترک تعلقات میں بیٹی تزکیہ و تصفیہ باطن میں معروف رہے [۳۷] ۔ سراء ، عباسیوں کے متوسلین اور قرامط کے غارت کر وقف وقفہ ہے قبضہ کرکے اختثار اور امراء ، عباسیوں کے متوسلین اور قرامط کے غارت کر وقفہ وقفہ ہے قبضہ کرکے اختثار اور میران کی ہوا ویتے رہے اس زمانی کے عارت کر یوں کا ذر کھی تھو کی اہتاء واستحصال کے میرز بوں رہے ۔ اس زمانی کے کار بات اور غارت کر یوں کا ذر کھی تھو کی تاریخ انگال کے بیاں کے لیے تفصیل چاہے ، جس کا بیہ موقع نہیں ہے ۔ ابن الماشیری تاریخ انگال کے بیان کے لیے تفصیل چاہے ، جس کا بیہ وقع نہیں ہے۔ ابن الماشیری تاریخ انگال کے بیان کے لیے تفصیل چاہے ، جس کا بیہ وقع نہیں ہے۔ ابن الماشیری تاریخ انگال کے بیان کے لیے تفصیل چاہے ، جس کا بیہ وقع نہیں ہے۔ ابن الماشیری تاریخ انگال کے میان کے بیان کے لیے تفصیل چاہے ، جس کا بیہ وقع نہیں ہے۔ ابن الماشیری تاریخ انگال کے میان کے جیان کے ایک ان اس عہد کے ابتاء اور دیائے اسلام کی زبوں حالی کا حال معلوم ہوگا۔

۸۵۳ یے یس بو فاطمہ کے جو تھے حکران المعن نے مصرف کرنے کے بعد شام پر فوج کئی کی اور مسلمانوں کے آل عام کے بعد دشق اور رملہ پراس کا بقنہ ہوگیا۔ مگر بنو فاطمہ کے دور بیس حکومت نے ناف عرب امراء اور قرامط ہے جنگ کرنے ، موام کو آل کرنے اور لوگوں سے خراج کی وصول کے مواکوئی کارنامہ انجام نددیا۔ اس بھی قرامط نے رملہ پر بعد کرکے فاطمی افواج کو یافا بی گھیر لیا اور معری بحر بیکو سخت نقصان پہنچایا۔ مالاس بی بیش فرام اللہ بی فاطمی خلیف الفریخ بیا اور محمسان کی لا آئی اور بزاروں باشدوں فاطمی خلیف الفریخ نے بعد اے اس خطہ پر بالادی حاصل ہوئی اے سے آخر سے بیک صد سالہ دور کے تنظر ادور برادی کے مواکمی قابل وکرکی کے لیے شہرے نہیں رکھتا۔ ہاں ایک بات بیا ضرور ہوئی کہ ۱۹۹۸ ہے بیں معری خلیف الحام کے القدی کے کئید تھیں رکھتا۔ ہاں ایک بات بیا ضرور ہوئی کہ ۱۹۹۸ ہے بیں معری خلیفہ الحام کے القدی کے کئید تھیں۔ تامہ کو منہدم کرادیا جو

مقالات تاریخی ..... ۲۳۸

ونیائے میعیت کی ایک مقدس زیارت گاہ بھی اور یہاں عیسائی زائرین کی آید اور ان کی نہ ہی رمومات کی اوا میگی پر پابندی لگا دی۔[۳۸]

فلسطین کی مخدوث سیای حالت اور اختشار سے قائدہ اٹھا کرمشہور سلجوتی سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج الدولد بن الب از سلان نے اس خطہ پر قبضہ کرلیا۔ ۱۹۸۸ بھے میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس نے خود مخارانہ فلسطین، شام اور ایشیائے کو چک کے بعض علاقوں پراپی بادشانی کا آغاز کیا[۳۹]۔ یول اس حکومت کا آغاز ہوا جے شام کی''دولت بوری'' کے نام سے شہرت کی اور جو سلاجتہ کی ایک شاخ تھی۔[۴۸]

ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی دولت سلاجھ بزرگ کی عسکری طاقت رو یہ زوال ہوگئی سلحوتی شاہزادے ادرامراء حصول اقتدار کی کھکش میں الجھ گئے۔اس کے ساتھ بی ان کے ہمنسل سلابھۂ روم (ایشیائے کو چک) بھی تفرق و تشتت کا شکار ہو گئے [۴۱]۔ بلكه اكرغور ، ويكها جائة ونيائ اسلام كالمغربي حصه بشول صلقيه ، اندلس ، المغرب و معرضعف و انحطاط کا صید زبوں ہوگیا۔ ان حالات میں دشمنوں کے لیے مسلمانوں سے نبردآ زمائی کرنا اور ان کے متبوضات ہر قبضہ جمانا آسان ہوگیا۔ اس زمانہ میں شام، ایشیائے کو چک اورمصر میں وافلی امن و امان کی بگرتی ہوئی صورت حال کے سبب بیت المقدس آنے والے عیسائی زائرین کو پریشاندوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ترک حکام کی سخت حكت عملي كي وجد سے بھي ان زائرين كے ليے بيت المقدس كاسفر آسان ندر ہا۔ يورب ميں یا یائے روم نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کریڈ تحریک چلائی، کہ عیسائی مقامات مقدسہ پر بضد کرے وہاں سے معلمانوں کا بعد ختم کردیا جائے۔ بہتحریک جے ہم تاریخ میں ''مروب صليبيه'' كے نام سے جانتے ہيں اور جو قريب قريب دوسوسال تك جاري رہيں، شام خصوصاً اس کے جنوبی حصہ یعنی فلطین کے لیے نہایت ہولناک اور تباہ کن ثابت ہوئیں ۔عیسائی حملہ آ وروں کی وحشت اور ہر ہریت کی ایس داستان رقم کی گئی جو تاریخ معلوم میں انسان دشمنی، تہذیب بیزاری اور درندگی کے لیے بادر کھی جائے گی۔ ان جنگوں کا مجمل

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٣٩

ذ کر بھی ایک سفینہ چا ہتا ہے جس کا بیان ہارے موضوع سے فارج ہے

برکیف کہلی صلبی جنگ کا آغاز سلاجھ روم کے دارافکومت قونیہ کے کا مرہ اور سلبی جگ مرہ اور سلبی جگ آزما آگ اور خون کا سلبی قبی ما کہ تھی ارسلان کی محکست ہے موجسے میں ہوا۔ صلبی جگ آزما آگ اور خون کا محمل کھیلتے ہوئے اوس فی من انطا کیہ پہنچ یہاں کے سلبی قبی ما کم باغیبیاں کو محکست دے کر انہوں نے ساری مسلم آبادی کو تہر بنتی کردیا۔ یہاں سے بیش قدمی کر کے رجب موجسے میں انہوں نے ساری مسلم آبادی کو تہر تنتی کردیا۔ یہاں سے بیش قدمی کر کے دجب موجسے میں انہوں نے سام کو اور دیا اور بیالیس (۲۴) دن کے محاصرہ کے بعد شعبان موجسے ورجولائی وہ وہ ایک میں شرخ ہرار مسلمان محبید کیے گئے ، معبد افعلی کا تمام نقر کی اور طلائی بیش قیت سامان لوٹ لیا گیا [۲۳]۔ اس فتح کے مسلم کیا نے کا صلبیوں نے بور کوان الفاظ میں مردہ سایا:

''جب ہمارے سابق (معبرسلیمان)، معجد انعنی میں وافل ہوئے تو ان کے گھوڑوں کے گھنٹوں تک مسلمانوں کا خون تھا''۔[۳۳] گھوڑوں کے گھنٹوں تک مسلمانوں کا خون تھا''۔[۳۳] آساں راحق بودگرخوں بیارد برزیں

### حواثي

[1] پنجاب بو نیورش، لا بور، اردو دائر کا معارف اسلامیه مطبوعه ۱۹<u>۸۸ و، جلد ۱۷ (اول) صفحه</u> ۲۳۳۷ – ۲۳۳۸

[7] ابن الاجمر، الكال في النّاريّ بمطبوعه دارالكتاب العربي، بيروت عر<del> 191</del>4، جلداول بسخه ١٨٩-[٣] ابن قتيمه ، المعارف ، مطبوعه كراتي ٢٤ <u>١٩ م</u> ، صغم ٢٤٨٠ - ١٢٨٠

[8] این الاثیر، جلد اول، صغیه ۴۵۰، ڈاکٹر حید الله رسول اکرم کی سیای زندگی، وارالا شاعت کرا می ۱۹۸۶ء مغیر ۱۸۸۸–۱۹۳۰

مقالات تاريخي ..... ٢٥٠

٢٥٦ ابن كثير، البدايه والنهابيه، لا بور١٩٨٣ع، جلد دوم، صفحه ١٢٩-٢١-١ [1] رسول اكرم كى سياى زندگى ،صفحه ١٨٨\_ [2] ابن بشام، السيرة النوبيه، ملتان عراء، جلد دوم، صفحه ١٨٥\_ [ ٨] ابن سعد، الطبقات الكبري ، وارصا در ، بيروت ١٩٥٤ع ، جلد دوم ، صفحه ١٢٨ - ٣٠ ا [9] فلي خوري هلي/ باخي فريد آبادي، تاريخ ملت عربي، المجمن ترتي ارد وكراجي مرواعي، صفح ٢٢٣-۱۰۱۶ ابن بشام، جلداول، صفحه ۳۱۷ و ۱۳۷۷ [۱۱] ابن جريرطبري، تاريخ الرسل والملوك، دارالمعارف،مصرتا<u> ۱۹:</u>، جلدسوم، صفحه ۲۲۳ - ۲۲۷ \_ [۱۲] ابن جربرطبری، جلد سوم، صفحه ۲۴۸ و ۲۴۹\_ [١٣] احد بن يحي البلاذري، فتوح البلدان، مكتبة التجارية الكبري، مصر ١٩٥٩م، صفحه ١١٥- ١١٠، ا بن الاشير، جليد دوم، صفحه ٨ ٢٤\_ ۲۱۵<sub>7</sub> البلاذري،صفحه ۱۲۰ و ۱۲۱\_ [۱۴] ابلازری،صفحیهها\_ [21] البلاذري، صفح ١٢٢ـ [17] البلاؤري، صفحدا اا-197 ابن جربرطبري ، جلدسوم ،صفحه ۲۰۷ - ۲۱۰ (۱۸) البلاذري،صني ۱۳۰۰ ساسار ٢١٦] البلاذري،صفحه ١٣٧\_ ٢٠٠٦ البلاة ري بسفيهم ١١٠١ - ١٨٧١ -۱۳۶۰ ابرورق اسنی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

ا ۲۳ زاردوراز زامه رن اسلامیه ۵ کیا ایم جلد ۱۵ مقحه ۲۲۵-۲۲۲ ومهم البغاؤرن بسخد ١٩٤٤ ٢٢١ ، ٢٢٤

[20] البلاد ري . سني ١٣٨١ - ١٣٨١ ، طبري ، جلد پنجم ، صفي ٣٢٣ ـ

[٢٦] اردودائزة معارف اسلاميه جلد ١٧ (اول) بمثقه ٢٩٨-٢٩٩

[ ٢٤] البلاذري صفحه ١٣٨ و١٣٩ \_

[ ٢٨] ارد د دائرَ هُ معارف اسلاميه، جلد ١٦ ( اول )صفحه ٢٩٩\_

[ ٢٩] البلاذ ري بصغيه ١٣٩ \_

مقالات تاريخي . ... ۲۵۱

[۳۰] این کشر، جلدویم صفیه ۵۵، ۱۱۱ اردودائرهٔ معارف اسلامیه جلد ۱۱ (اول) صفی ۲۹۹\_

[اس] ابن كثير، جلددهم مفحدا كا\_

[٣٢] ابن كثير، جلدد بم مفحد٢٩٥\_

[سه] اردودائزهٔ معارف اسلامیده جلد۱۵ صفحه ۴۲۵ و ۴۲۷ س

[٣٢] ابن الاثير، جلاعثم مفحد ١٨ ـ

[٣۵] اردو دائر هٔ معارف اسلامیه، جلد ۱۵، صفحه ۲۷ مو ۴۲۷.

[٣٦] ابن كثير، جلد ١١، صفح ١٤ ١١ [ ٢٣] ابن الاثير، جلد بفتم م فو ١٩ و ٩٥ \_

[٣٨] ابن الاثير، جلد بفتم م صفحه ٢٣٠ [٣٩] ابن الاثير، جلد بشتم مسخم ٢٧١ و ١٩٧٤

[40] شاه معين الدين احمد عدوى، تاريخ اسلام، دارالمصنفين اعظم كره ١٩٥٥م، جلد چهارم،

صغیه۵۰۱، این کشیر،۱۲: ۱۵۰\_

[ ٣١] ابن الاثير، جلد بشتم بصفحه ١٠١\_

[٣٢] ابن كثير، جلد ١٢ مند ١٥٥ و ١٥١، تاريخ اسلام، حصه چهارم، مند ١٩١٥ تا ١١١\_

[٣٣] تاريخ اسلام، حصه چهارم، صفحه ١٦٠ بحواله تاريخ يورپ از اے، جے گرانٹ مفحد ٣٥٧\_

(ونیازاد، کراچی مومعیو)

000

مقالات تاريخي ..... ۲۵۲

## زوال خلافت عباسيه كي ايك انهم دستاويز

خلافت عباسد ایک مر بوط منظم اور فعال تحریک کی تمیں سالہ مخاط جدوجہد کے منتج بیس وجود بیس آئی اور سالھے بیس اس کا پہلا حکم ان ابوالعباس عبداللہ بن مجر بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عباش مند آ رائے ظافت ہوا۔ خلافت عباسہ کی تنظیم اساس بیس نظریہ ورافت اور فہ بھی سربراہی کے تصور کی کا رفر مائی تنتی اور ای فہ بی بنیا و نے اساس بیس نظریہ ورافت اور فہ بھی سربراہی کے تصور کی کا رفر مائی تنتی اور ای فہ بی بنیا و نے بن مجمد اللہ بن عباس بن عباس بن عبداللہ بن ہاشم نے انہی بنیا دوں پر خلافت بن مجمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم نے انہی بنیا دوں پر خلافت عباسہ کی بلند و بالا عمارت تقیر کی جو ایک سو سال سے زیا دہ عرصے تک اپنی تو ت اور کارگزاری کے لئے دنیا بیس شہور اور تو کی تر عالمی سیاسی قوت رہی اس کے بعد انحطاط، معنف اور ب اقتداری کے چا رسوسال تک جو نئی بھر اور طوفان آ تے رہے لیکن سیاسی شعف اور ب اقتداری کے باوصف مضبوط بنیا دے سہارے بیسب جبیل گئی اور ۱۳۸۸ بھے سے عمارت اپنی کمز وروں کو ایت ہوئے بھی شنہ وروں کو این سامنے جھکئے پر مجود کر تی رہی سب بھیل گئی اور ۱۳۸۸ بھی سامنے جھکئے پر مجود کر تی رہی ، بے اقتداری کے باوصف لوگوں کو اقتدار کے پر وانے ویت رہ وانے دیتی سامنے جھکئے پر مجود کر تی رہی ، بے اقتداری کے باوصف لوگوں کو اقتدار کے پر وانے ویتی رہی سامنے جھکئے پر مجود کر تی رہی ، بے اقتداری کے باوصف لوگوں کو اقتدار کے پر وانے ویتی رہی ۔ مر میں اور قدت کا آخری سر چشموری رہی ۔

ما درا ء النہر کے توی تر سا مانی امراء اس عباس خلافت کے عطاء کر دہ پر وائڈ حکومت کے بل پرحکومت کرتے رہے ،محمود غز نوی جیساعظیم فاتح انہی کمزورعباس خلفاء کے بخشے ہوئے القابات میمین الدولہ اوراثین المملت، ولی امیر المونین کواینے لئے وجہ گخر و

مقالات تاريخي ..... ٢٥٣

مها مات سمحقتا ر ما اورعظیم سلحوتی حکمران طغرل ال تے، برے دہدبے کے سلطان تھے اور عظیم مشکری قوت کے ہا آگ تھے، علی آسانة اقبال پرجین نیاز ثم كرتے رہے، كيونكه امت مسلم كرود يك مكر انى كا كل م خلفائے عباس کو حاصل تماروین کی حفاظت ،اسلام کی مقیافت افغان کی قیادت ایمی حق تھی اور ان کی اجا زت کے بغیر توی دست حکر ان بھی دنیائے اسلام پر حکومت کر لے ے جائز حقدار ند تھے۔ یکی وجد تھی کہ جن مسلمان سلاطین نے عباس ظفاء کی اطاعت ہے انحراف کیا انہیں مسلمانوں نے اچھی نظروں سے مدد یکھا اور ان کا انجام بھی اچھا نہ ہوا۔ مشہور صفاری طالع آ زما لیقوب بن لیٹ صفارعیا سیوں کی مخالفت کے سبب تکست کھا کر۔ نا کام مرا، اس کا بھا ئی عمرو بن لیٹ عظیم فوجی قوت کے باوجود بلخ کی جنگ میں اساعیل سامانی کے ہاتھوں ذات آ میز شکست سے دوجار ہوا، ملک شا و کوعبا سیوں کی مخالفت مبھی یڑی اور اسے جان ہے ہاتھ دھونا پڑے اور جلال الدین خوارزم شاہ کوعمامیوں کے خلاف لنكركشى كى سزا تدرت كى جانب سے بير كى كى جمان كے مقام پراس كا سارے كا سارالكر طوفان ابروباران کی نذر ہو گیا۔ جہاں عباسیوں کواسینے کمزور افتدار کو برقرار رکھنے میں ان کی نہ ہی سربر ابی ادر عامة السلمین کی ان سے خوش عقید کی کوشل رہا وہاں قدرت نے بھی ان کی ہرموقع پر مدد کی اور ایوں وہ بے اختیاری اور کمزوری کے با وجودا پی خلافت کو مزید ارسوسال تک باتی رکھنے میں کامیاب ہوئے اوران کا اقتدار جو واقعی سر ۲۲ م میں التوکل ک وفات کے بعد عمل ختم ہوگیا تھا۔ ٢٥٢ھ تک برے بھلے ہاتی رہا اور ونیائے اسلام کے سیای اتحاد کی علامت کے بطور اور امتومسلمہ کے ذہبی سریراہ کی حیثیت سے انھیں مرکزی حیثیت واہمیت حاصل رہی ۔

مر ۲ ۱ می میں منگول فاقع بلاکونے بغداد کو فتح کر کے آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ اور آل عباس کوتہہ تنخ کر دیا اور پہ خلافت ، بیداسلامی مرکزیت کی علامت اور سیاس اتحاد کا بینشان مٹ گیا۔ ہیں عباسی خلافت کا ستوط ند صرف ایک خاعمان کی برباد می

مقالات تاريخي ..... ۲۵۲

کا حادثہ تھا بلکہ دنیا کے اسلام کے بیاسی اتحا دکا خاتمہ بھی تھا۔ اس لئے اے اسلام اور مسلمانوں کا نقصان سمجھا کیا۔ چنا نچے شخ سعدی شیرازی نے اس کا ان الفاظ میں مرشہ کھھا:

آ سان راحق بود گرخون بیا رو بر زیس بر زوال ملک متعصم امیر الموشیل اسے محمد! گرقیامت سر برون آ ری زخاک سر بردن آ رو قیا مت در میا نِ خلق بین

اس بربادی کی ذمدداری کن افراد اور کن جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، بدایک برخی ورد تاک داستان ہے گرفوری بربا دی بیل جن دو مخصوں کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ المستعصم کا وزیراین العلقی اور مشہور وقلنی و عالم خواجہ نصیر الدین طوی ہیں۔ ہلاکو نے بغداد فتح کرنے کے بعد عہامی خاندان کو برباد کرنے اور عہامی خلیفہ کوشہید کرنے کی اس وقت تک ہمت ندی جب تک کہ خواجہ نصیر الدین طوی نے اس کی ہمت نہ بندھائی اور بدند فر مایا کہ مستعصم با بلد شرف بین محضرت بیلی بن ترکریا یا حضرت حسین بن علی کی گردکوئیس بہنچتا اور کا دونوں کے دشنوں کے ہاتھوں مشتول ہونے کے با وجود دنیا کا کا روبار درہم برہم نہ ہوا، اور قیامت نہ ٹوئی ، تو اس مستعصم کے تل سے کیا ہوگا ؟

بهر کیف بلا کونے وزیر محمد بن احمد تقلمی اورخواج نصیر الدین طوی کے مشورے اور سازش سے عباسی خلافت کوشم ، بغداد کو ہر باو اور اللّ بغداد کو قل و غارت گری کا نشانه بغایا اور بقول شیعی مورخ ابن الطقطتی جوعبا سیول کا مخالف ، ابن العلقمی وطوی کا مداح اور ممکولول کا حاشیہ بروارہے:

وتقحم العسكر السلطاني هجوماً و دخولاً، فجرى من القتل الذريع والنهب العظيم والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملةً، فما الظن بتفاصيله (الفخرى ص٢٣٤)

" (شهر میں ) ہلا کو کی فوج کا ریلا بڑے زورشورے آیا جس سے خوفنا ک مار

مقالاتِ تاريخي ..... ٢٥٥

دھاڑاور بھا ری لوٹ ما راور عمرت ناک ہاتھ پاؤں کاٹ کرقش کرنے کے مول کی ا واقعات بیش آئے جن کا ابتدائی ذکر بھی عظیم ابتلاء اور مصیبت ہے چہ جا نیکدان کو بوری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جاتے ۔"

ستوط بغداد اور انقراض خلافت عباس کائ ذمد دار خواج الميم الدين طوى كى الك تحرير جو، جبال محفائى جويلى كى تيرى جلد كے ضيع كے بطور لا ئيڈن كے نسخ مطبوعہ ١٩٣٧ء ميں شامل ہے، سطور آئندہ ميں فارى ہے اردو ميں نقل كى محى ہو اور به كم دكاست قارئين كى خدمت ميں پيش كى جاتى ہے تا كہ خواجہ كے تبحر على كے با وجودان كى عباى دشنى اور منگولى تملق كا حال الم نشر ح ہو سكے اور اسلام كى تاريخ كے اس عظيم الميہ كے عباى دشنى اور منگولى تملق كا حال الم نشر ح ہو سكے اور اسلام كى تاريخ كے اس عظيم الميہ كى كردار كا علم عام قارى كويمى ہو سكے كدان كے باتھوں اسلام اور مسلمانوں بركيا تيا مت ئونى فيل من مذكور

''ترجمهٔ متن''

جنگ بغداد کی کیفیت تحریر کرده مرعوم افتال العالم استاد البشر تصیر الحق والدین محد طوی رحمته الله[ا]

جس زمانے میں با دشاہ جہاں ،اصل اس وامان ہلا کو خان [۴] نے ملا صده [۳]

کے استیمال کی نیت سے ان کے علاقے میں داخل ہونے کا عزم کیا ، خلیفہ کے پاس المجی

بھیجا کہ تبہارا کہنا ہے ہے کہ تم ہما رے مطبع ہو، سواس ما تحق اور ذیر دق کی علامت ہے ہے کہ ہم

سرکش (ملاحدہ) پر فوج کشی کریں (ما جول بیاغی برشیعم) تو لشکر ہے ہمیں کمک پہنچاؤ خلیفہ

نے اپنے وزیروں اور نا بھول سے مشورہ کیا کہ قرین مصلحت ہے ہوگا کہ تموڑے ہے ہیا بھیج

دیے جا کیں۔ اسراء اور گروہ لشکر نے اس پر یہ کہا کہ ہلاکو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح بہانے

سے بغداد اور خلیفہ کا ملک ہاہیوں سے خالی ہوجائے تا کہ جب بھی اس کا بی چاہے کی

مزاحت کے بغیروہ اس ملک پر متعمرف وقا بیش ہوجائے۔ اس مشورے کی وجہ سے خلیفہ نے

لاکر کی تریل ملتو کی کردی۔ [۴]

مقالات تاريخي ..... ٢٥١

جب با دشاہ (ہلاک) ملا صدہ کے ملک (کی تنجیر ) سے قارغ ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوا تو اس نے فیف سے تخت با زیرس کی کہ فوج کیوں نہ بھیجی ، خلیف اس سے خاکف ہوا، اور اس نے اپنے وزیر سے [۵] مشورہ کیاوزیر نے بیصلاح دی کہ زر نقذ، جوابرات، مرصعات، زرکا رپارچہ جات، نئیس ملوسات، عمدہ صواریاں، گھوڑے، سادہ رو فلام، با تدیان فچراوراونٹ کی قسم [۲] کے بہت سارے مال تر تیب دے کر ہلاکو کی خدمت بیس روانہ کر کے لگر نہ بھیجنے کی معذرت کرنی چاہیے۔ بیمشورہ خلیفہ کو پنداتم یا اور اس نے عظم دیا کہ تر میرا کریں (نسخہ کنند) اور ان اشیاء کو تر تیب دیں۔ اس نے اپنے خاص امرا میں سے دو تین آ دمیوں کو نا مزد کیا کہ ہلاکو کی خدمت میں جاکر بیتخائف پیش کر کے عذر خواہی کریں۔

دوات دارکو چک (صغیر) [2] اور دوسرے اکا بردربارنے اس پر بیکہا کہ وزیر نے بیرائے دائی ہوئیا کہ وزیر نے بیرائے اس کے دی ہے کہ بلائو سے اپنا کام بنا لے اور ہمیں، لشکریوں اور اکا برکو ترکوں [۸] (مشکولوں) کے حوالے کر دے کہ وہ ہم سب کو جان سے بارڈ الیس ۔ اس لئے ہم خود اس پر نظر رکیس گے کہ مال و اسباب لے کرید لوگ جب شہر سے با ہر جا ہمیں تو تاصدوں کو پکڑ لیس اور مال اور سخانف کو بلاکو کی ضدمت میں اینے آ دمیوں کے ہا تھ درواند کریں، یوں اپنا کام بنالیس اور اس نے نالف (وزیر کے حالی) امراء کو جنائے کہ بلاء وعذاب کریں، یوں اپنا کام بنالیس اور اس نے بخالف (وزیر کے حالی) امراء کو جنائے کہ بلاء وعذاب اور قاصدوں کی روائی ملتوی کردی اور اس کے بجائے تھوڑا سا نہایت معمولی تحذیق دیا۔ بلاکوکواس پر غصر آیا اور حکم دیا کہ خلیفہ خود آئے اور اگرخود نہ آئے تی تین آ دمیوں، وزیر، بلاکوکواس پر غصر آیا اور حمد رت جا بی اس سے کی ایک کو جیجے ۔ خلیفہ نے اس میں دواس سے کی بات پڑمل نہ کیا اور معذرت جا بی اس سے با وشاہ ہلاکوکا غصر اور بڑھ گیا اور اس نے بعداد کی صدت پیش قدمی و شکر کشی کے بارے میں سونچا (اند یوئر حمل تی این اور ایک بارے میں سونچا (اند یوئر حمل تا باب بیا اور اس کے دارائ رون حمل دوران میں) چند بار، (سفراء کی آ مدورفت ربی [۱۰] اور ایک بارکی الدین کرد) (اس دوران میں) چند بار، (سفراء کی آ مدورفت ربی [۱۰] اور ایک بارکے کی الدین

مقالات تاريخي .... ٢٥٤

کے صاحب زادہ این الجوزی[اا] کو قاصدینا کر ہلا کو کی خدمت میں پیجا حمیا، مگران سب ہے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

یادشاہ (بلاکو) نے ہدان کے علاقے سے شوال ۱۹۵۸ میں بیٹی قدی شروع کی ۔ فوج کے مینہ پر سوخ ای اور یا بجونویں کی ۔ فوج کے مینہ پر سوخونجا آب نویں [۱۲] (نویاں دس جزار سیاہ کا کھانا) اور یا بجونویں (نویان) [۱۳] شجرز وز اور وقوق کے کو بستانی رائے سے ارفل جانے والی شاہراہ پر مقدمتہ انجیش کے بطور روانہ ہوئے اور میسرہ پر کیت بوقا نویں [۱۳] (نویان) اور واکلیا نوین [۱۵] (نویان) کریت اور ریات کے رائے ہے آگے روانہ ہوئے اور قلب فوج میں خود یا دشاہ (بلاکو) موجود تھا۔ اس نے کرمان شاہان وطوان کی رائے سے کوج کیا۔ بغدادے دوات دارکو چک (صغیر) فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور بعقو بہ [۱۲] وباجسری [۱۵] کے درمیان نہرویا کی ا

بادشاہ (ہلاکو) نے با یجوکو تھم دویا تھا کہ دریائے دجلہ سے پاراتر کرمغرفی سمت سے بغداد میں داخل ہو۔ با دشاہ نے حقوان پہنچ کرسا زوسامان وہیں چھوڑ دیا (نبہ آنجارہا کر د)اور دہاں سے سواروں کے ساتھ جریدہ روانہ ہوا۔ اس اثنا میں متکولوں کے بیزک (ہراول) نے (خلیفہ کے ایک امیر) ایک حلی کو گرفتار کر کے (ہلاکو کے ) سامنے پیش کیا۔ اس نے بی تج بتانے کا اقرار کیا، اس لیے اسے امان دے کر جراول دستے میں شامل کرلیا گیا۔ (وہ متکولوں کی فوج کا رہ نما بن کیا اور لشکر کے آگے رہ نما فی کرتا ہوا گیا۔ (وہ متکولوں کی فوج کا رہ نما بن کیا اور لشکر کے آگے رہ نما فی کرتا ہوا

خوازرم شاہیوں کی نسل کا ایک شا بزادہ (جوق سلطان) بھی مگولوں کے بڑک (ہراول دستہ) بیس موجود تھا اس نے خلیفہ کے لئکریوں کو خطا کھا کہ "ہم اورتم ایک ہی جنس ہے ہیں، بیس نے مثلولوں کی اطاعت تبول کر کے ان کی ماحتی افقیار کر لی ہے۔ بیلوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی جا توں پر رحم کھا وَ، ان کے مطبع ہو جادَ، تاکہ (ان کے مظالم ہے) نجات یا جاؤ"۔ اس نے بید تعلقر استور (نا می بغدادی

متالات تاريخي ..... ۲۵۸

امر) [10] کے تام آلکما تھا۔ وہاں ہے اس کا جواب آیا کہ '' بلا کو کیا مال ہے (ہلا کو راچ کل

ہا شد ) کہ بنوعہا س کے ساتھ جنگ کی نیت سے چیش قد کی کر ہے ، کیونکہ اس دولت
(حکومت و ظافت) نے اس جیسے بہتیرے و کیھے ہیں۔ اگر وہ صلح کا خواہاں ہوتا تو یہاں

عک دھا و ہے ما رتا نہ آتا اور ظیفہ کی مملکت کو تہم نہم نہ کرتا اب بھی اگر وہ ہمدان لوٹ

جائے اور غدر خوابی کر ہے تو شل دوات وار کو چیک (صغیر ) سے سفا رش کرسکتا ہوں کہ وہ
ظیفہ کو صلح پر راضی کر دے' جب بید خط با دشاہ ہلا کو کے پاس پہنچا تو وہ ہنا اور کہا کہ ''اللہ بی

جب سوغونجاق اور یا بجونے دریائے دجلہ یار کرلیا تو اہل بغداد کواس کا پا چلا۔ انھوں نے بیسمجما کہ بیلٹکر ہلاکو یا دشاہ کا ہے جواصل راستے سے ہٹ کر اس طرف مڑ کیا ہے چنا نچے دوات دار (صفیر )نے بعقو بہ سے لشکر کا پڑاؤاٹھا لیا، دجلہ یا رکر کے بغداد آیا اور وہاں ہے د جلہ کومغربی سمت میں کا ٹ کر انبار پہنچ حمیا۔ جہاں اس کا مقا بلہ سوغونجا ق ہے ہوا جومنگولوں کی فوج کا مقدمہ تھا۔ دوات دار نے سوغونجا تی کے لشکر کو فنکست دے کر بھا گئے ہر مجبور کر دیا۔ جب یہ بھگو ڑے منگول با یجونون کی فوج کے قریب پہنچے تو اس نے بلیث کر دوات دار (صغیر) برجملد کیا ،اسے فکست دے دی ادر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ما رڈ الا۔ بیڈکست خوردہ سیاہ بغداولوٹ آئی۔ (ای دوران میں ) با دشاہ ہلا کونہر دیالی کے قریب بننج یکا تھا۔ وہاں بغداد یوں نے کو فی کشتی نہ چھوڑی تھی ،سواس نے یانی میں مھوڑے ڈال دیے، اور بغداد کے دروازے برآ کر رکا۔ یہاں سے اس نے بو تا تیور کو بغداد کی مغربی ست کی جانب روانه کیا، بادشاه نے منصف (پندره )محرم ۲۵۲ ه کو بغداد کے وروازے پر پڑاؤ کیا، اس نے علم ویا کے بغداد کے گرد اگرد دیوار تقیر کریں جے ان کی اصطلاح میں چرر[۲] کہتے ہیں۔ایک رات دن میں اس جانب (جانب شرتی ) سے ہلاکو کے لشکر نے اور بوقا تیمور ، سوغونجاق و با بجونوین نے مغربی جانب سے ایک بلند دیوار تعمیر کر دی اور شہر کی جانب سے اندرونی و ایوار میں ایک بری خندق بنا کر انھوں نے اس میں منجنیق

( قلعه مُنكن عَلَى آلات) نصب كين اور جنگ كا ذول ذالا \_

ظیفہ نے صاحب دیوان (فخر الدین الوطالب احمدین دامغانی) [۲۲] اور ابن درنوس ( بخم الدین الخاص عبدالتی ) [۲۲] اور ابن کردوس ( بخم الدین الخاص عبدالتی ) [۲۲] کو تحوا اسا تخد دے کر ہلاکو کے باس دوانہ کیا، کیونکہ اے اس کے امراء نے بید پٹی پڑھائی تھی کہ اگر بڑا تخد بجبا گیا تو منگول یہ کیس کے کہ بیوگ آبا بیت خوف زدہ ہیں، اس لئے تحوا ہے سے تخد پر بی اکتفا کرنا چاہئے ۔ (جب بر سفا رت پٹیخی تو) بادشاہ نے فرمایا کہ دوات دار (صغیر) اور سلیمان شاہ کیوں ند آ ہے؟ طلیفہ نے جواب بیجا کہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ دوزیر، دوات دار یا سلیمان شاہ میں سے کوئی ایک باہرا کر اس کی ضدمت میں باریا ب ہو، سوش نے اپنا دعدہ پورا کر دیا اور دوری [۲۲] کو جوان میں سب سے بڑا تھا، با دشاہ کے بال بیج دیا۔ اب با دشاہ کو بھی چاہئے کہ اپنی بات پر قائم رہا دران دونوں ( دوات دار اور سلیمان شاہ ) کوظلب ند کر ہے۔ بادشاہ نے بات پر قائم رہا دران دونوں ( دوات دار اور سلیمان شاہ ) کوظلب ند کر ہے۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بیا تیں میں نے اس وقت کی تھیں جب میں ہمدان میں تعالیا سے برائنا کر دن ان تیون کو دوان در روانہ کرنا ضروری ہے۔

مخضر ہے کہ جب لا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تو با وشاہ (ہلاکو) خود شہر کی مشرقی سست میں برج جم احت الله کا الکراس جگدتوں سست میں برج جم [۲۵] کے مقابل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، کیت ہوتا کا لشکراس جگدتوں (تیرو کمان) سے جنگ کر رہا تھا۔ (دلشکر کیت ہوتا آ نجا ہتوں جبگ کی کر دیم ) بلغائی وسبتائی شہر کے داکیں جانب تھے۔ ہوتا تیور نے مغربی ست میں جہاں باغ بھل ہو اور سوفونجاتی دبا یجونویی نے اس جانب سے جہاں سے بیارستان عضدی [۲۲] ہے جبگ کا آ تا ذکیا۔ ۲۲ مرم م ۲۵ ھے جو دات دن سخت لوائی ہوئی (اس موقع پر) با دشاہ (ہلاک) کے حکم سے بیڈر مان لکھ کر کہ "مادات، دائش مندوں اور نصار کی کے علاء وجوام، مشائخ اور ان لوگوں کو جو ہما رے ساتھ جنگ نہ کریں ہما ری جانب سے امان دی جاتی ہے" تیروں میں لیگو کر کہ شہریں سے چیکوا دیا گیا۔ یک اس کو گوس نے دات دن محمدان کی

مقالات تاریخی ..... ۲۲۰

لوائی لڑی \_ پیمال تک که ۲۸ مرمحرم ۲۵۲ هدکو به سینتے ہی (منگولوں کا) لشکر (شهر پناه کی) د بوارتک جا پہنچا۔سب سے پہلے متکولوں نے برج عجم پر ہلکہ بولا اوراس جانب سے شہر بناہ يرج ه كئے انہوں نے مدافعين كو يتھيے دھيلتے ہوئے نماز پيشين (نماز ظهر) تك اس نصيل کو بغداو بوں سے چین لیا۔ (یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ) محا صرہ کے دوران میں بغداد کےمشرقی ومغربی (سمتوں میں دیوارتقمیر کرتے وقت با دشاہ (ہلاکو) نے تھم دیا تھا کہ بغداد کے نشیبی و بالائی حصول کی کشتیول کو پکڑ کرتمام پلول کو بند کر دیا جائے اور پنجیش ونفطہ (آتش زنی) آلات ہے سلح وید بان ان پرمقرر کردیئے جائیں جب لڑائی کا زور بڑھا تو دوات دارنے جا ہا تھا کہ مشتی پر بیٹھ کرنشیں جانب بھاگ جائے منگولوں کواس بات کا پتا چل عمیا تھا۔ (این تخن بمغلولاں رسیدہ بود) انھوں نے مبنیق اور تیر چلائے تھے جس سے دوات دار (صغیر) بھاگ کر بغداد چلا گیا تھا۔منگولوں نے اس کی تین کشتیاں چھین لی تھیں، ان میں سوار آ دمیوں کو مار ڈالا تھااور ان کے ہتھیا ر (ہلاکو ) کی خدمت میں پیش کیے تھے (اس دارو كيريس ) علو يول كا نقيب بهي ماراكيا تها جب (منكولول في) نصيل ير قبضه كرايا تو بادشاہ (ہلاکو) نے تھم دیا کہ اہل شہر اس کو مسار کر دیں (اس کے بعد) قاصدوں ک آ مدورفت شروع ہوئی یا دشاہ نے حکم دیا کہ دوات دار (صغیر) اورسلیمان شاہ شہرسے باہر آئیں۔خلیفہ جا ہے تو ہا ہرآئے اور نہ جا ہے تو نہ آئے۔خلیفہ نے اپنے بیٹھلے بیٹے [ ۲۶] کو دوات دار (صغیر) ادرسلیمان شاہ کے ہمراہ باہر (بلاکو کی خدمت میں) بھیجا۔ (ہلاکو کے حکم ہے) دوات دار (صغیر) والیں بغداد گیا اور (ہلا کو) نے سلیما ن شاہ ہے کہا کہ (بغداد کے) بہت سارے سیای ہارے ساتھ آ ملے جیں،تم شہریں واپس جا کرایے آ دمیوں کو باہر لاؤ۔ (جب بہشہر سے نکل کر ہلاکو کے معسکر میں آ گئے تو) دوسرے دن ان کا کا م تمام کر دیا گیا (اس دوران میں) شہر کے باشندوں نے شرف الدین مراغی[۲۸] اور شہبا ب الدين زنگاني ٢٩٦] كو ہلاكو كى خدمت ميں جھيج كرامان جا ہى اس كے بعد جب خليفہ نے يہ و یکھا کہ بات گزگئ ہے اور کچھ بھی باتی نہ رہاتو (ہلا کو سے ) شہر سے باہر آنے کی اجاز ت

مقالات تاريخي ..... ٢٢١

ما تکی۔ وہ ( ظیفہ ) مرصفر ۲۵۲ ھاکوا ہے بیٹے اورخواص ائمہ وساوات ومشارم کے عمراہ شہر ے باہر آیا اور یا وشاہ (ہلاکو) سے طا قات کی۔ اے مگولوں نے کلواذی ٢٠٠] کے دروازے (کے قریب) مخبرایا۔ اس کے بعد (ہلاکو) کے عکم سے شہرکولوٹا گیا۔ با دشاہ (بلاكو) خلیفه کے مطالعہ خانہ میں گیا۔ ہرست گھوم پھركراس كامعا ئينہ كیا۔ پھر (اس كے حكم ے) خلیفہ کو حاضر کیا گیا۔خلیفہ نے نڈرانے پیش کئے۔ جو پچھولا یا گیا بادشاہ نے ای وقت اسية خواص، امراء، لشكريول اور حاضرين بين تقتيم كر ديا\_ اورسونے سے مجرا مواايك طباق خلیفہ کے سامنے رکھا کہ اسے کھاؤ خلیفہ نے کہا اسے کیسے کھایا جاسکا ہے؟ اس مر ہلاکو بولا کہ '' پھر تو نے اسے کیوں حفاظت ہے رکھ چھوڑ اتھا، اسے لشکر بوں کو کیوں نہ دے دیا، اور جو بیہ لو ہے کے دروازے ہیں ان کے پرکان کیوں نہ بنوائے اور دریا مے چیون **کے کنارے آ**گر (میرا راستہ کیوں نہ روکا) تا کہ میں اس کے پار نہ اٹر سکتا''؟ خلیفہ نے اس کے جواب میں كها كه خداكى تقدير ( حكم ) يكى تقى بالكونے كماكه جو يكي تقدير الى (خدا کا عکم) بی ہوگی۔رات کے وقت ( ہلاکو ) یہاں سے واپس (ایے معسکر میں بیرون شہر) چلا گیااور خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ عورتیں جو اسکے اور اسکے بیٹوں کے ساتھ وابستہ ہیں (پیوسته اند) انہیں (اس کے معسکر) میں لایا جائے۔لوگ (متکول) ظیفہ کے محل سرا میں تھس کے (وہاں) سات سوعورتیں اور تیرہ سوخدام تنے (اٹھیں پکڑ لیا عمیا) اور ان کے علاوه دوسر ب لوگون كومتفرق ومنتشر كر ديا كيا به جب متكول شير كوايك بفته تك جي مجركر لوث يكي تو (باتى ما نده ) شهر يول كوامان دى كئي [٣٦] ١١٠٠ رمفر (٢٥٧هـ) كو بادشاه (ہلاکو) نے شہر کے دروازے سے کوچ کیا اور خلیفہ کو بلوا بھیجا (منگول خلیفہ کو بغداد کے قریب ایک گاؤں میں [۳۲] ہلاکو کے پاس لائے) بعدازاں اس کے میٹھلے بیٹے کو پانچ، ج خادموں کے ساتھ وہاں لائے۔

اُس دن اُس (گاؤں) میں (ظیفہ کا) اس میضلے بیٹے کے ساتھ کام تمام کر دیا گیا۔ ۰۰۰ ے دن اس کے بڑے بیٹے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا کلواذی کے وروازے

مقالات تاریخی ..... ۲۲۲

پر خاتمہ کر دیا گیا[۳۳] اور (حرم سرائے خلیفہ کی) عورتوں اور خادموں کوآ کپس میں بانٹ لیا گیا۔

بادشاہ (ہلا کو) نے اس جگہ ہے دوسرے دن کوچ کیا اور وزیر، صاحب دیوان اور این درنوس کو واپس روانہ کر دیا۔ اس نے وزیر کو منصب وزارت یر، صاحب دیوان کو اس کے عہدۂ صاحب و بوانی پر ابن درنوس کو اوزان [۳۴] کی سر براہی پر اور استو بہادر ۔ ٣٥٦ كوشېر كى كوتوالى ( شخىكى ) ير مامور كيا۔ اس نے روا كى كے وقت بيتكم ديا كه بغداد كو ( پھر ہے ) آباد کریں۔ کشتوں کی لاشوں ادر مردہ چویا یوں کے ڈھانچوں کو اٹھوا کر چینکو ائیں۔اور ہازاروں کو بسائیں۔ یہاں ہے با وشاہ کا میاب و فتح مندسیا ہ کوہ [۳۲] کے مقام برآ کر خیمه زن جوا ( بادشاه بمبار کی مظفر دمنصور به سیاه کوه آمد ) ادر بوقا تیمور کوحله و واسط کا گورنر نا مزد کیا۔ جلہ والے پہلے بی بلا کو کے مطیع ہو چکے تھے[ سے] جب بو قاتیمور وہاں پہنچا تو اس کی جانچے کی۔ (اہل جلہ کی اطاعت شعاری کاعملی مظاہرہ دیکھا) پھروہ وہاں سے واسط آیا [۳۸]۔ یباں وہ ایک ہفتہ تک قتل و غارت گری کرتا رہا۔ پھروہ ( واسط سے ) لوٹ كرمششر آيا وہ اہل شہركى اطاعت يذيري كے خيال سے شرف الدين ابن الجوزي كواہنے ہمراہ لے گيا۔ ( مگر ششتر كے باشندوں نے اطاعت قبول نه كي اور منگولوں ہے ان کا مقابلہ ہوا) اور (پہاں کے ) فوجی کچھ تو بھاگ گئے کچھ مارے گئے اور جو زندہ بیجے وہ منگولوں کے مطیع ہو گئے [۳۹] کو فد اور بھرہ پر چڑھائی کی غرض ہے کو ئی کشکر نہ گیا، کیونکہ بےلڑ ہے بھڑے وہاں کےلوگ (منگولوں کے )مطبع ہو گئے تھے۔ ۲۰۴۹ واس

### ''حواشی''

[1] اس ذمل کےعنوانات مختلف مخطوطات میں مختلف میں، میں نے نسخہ کتا بخانہ کی پیریس ونسخہ انٹریا آفس لندن کےعنوان کومرنا مەقرار دیا ہے کہ وہ با سی عنوان ہے'' کیفیت واقعہ بغداد ازنسخہ

مقالاتِ تاریخی .... ۲۲۳

مرحوم انضل العالم اسمّا والبشرنصير الحق والدين مجمد بن مجمد اللَّه عن مرتبعة الله " مُرنسخه ملكيتي آ قالي مجمد بن عبدالو ہاب قزریٰ میں اس ذیل کاعنوان یول ہے'' کیفیت فتح بنداد وواقعہ متعصم خلیفہ وقل ونہب آ نجامنقول ازنسخه مرحوم سعيد مخر انحكها ءاستا دالبشر خواجه نصيرالمللت والحق والدين محمه بين مجمه الطوي عليه الرحمة'' بيعنوان نيكي بن مسعود بن مجمه بن مسعود كي تا ريٌّ ميں جس كا قلمي نبير كم تا بخانه ملي ميں موجود ہے بیل ہے'' درذ کر توجہ ہلا کوخان ووقائع کہ برخلیفہ متعصم واتباع ادوالل بغداد واقع گشت منقول ازتر جمه جهال كشا في منقوله ازنسخه ملك الحكماء خواج نصيرالدين عجد بن مجمد الطوي نورقبره'' \_ تھا۔ ١١٥ ه يس پيدا بوا۔ ٧٥٠ ه يس اس كے بھائى منگوقا آن نے اسے بلاد غربيدين ايران، عراق، شام،معر، روم و آ رمینیه کی حکومت عطاء کی اور اس خطے کے غیرمغقوح علاقوں کی تشخیر کا کام اس کے پر دکیا، اس نے مراغہ کو اپنا متعقر بنایا، ملا حدة اساعیلیہ کے قلعوں کو فتح کر کے ۲۵۴ ھ میں ان کے امام رکن الدین خورشاہ کو زیر کیا مگر امان وینے کے با وجود منگوقا آن کے تھم ہے خورشاہ کو مح الل خاندان قمل كرديا ثميا۔ ٢٥٦ هه ميں يكي حال بغداد كا ہوا، اور دارالسلام كي اينٺ سے اينٺ بجا دی گئی۔اس کے بعد ہلاکوخان کی سیاہ نے حلب وشام کے میدان مار بے کین مھر میں چیش قد می کے دوران میں مملوک سلطان قطو نے فلسطین میں نئین جالوت کے مقام پر ۲۵۸ ہ میں اس کے سید سالار کیت بوقا کوعمرت ناک فکسب دے کر مارڈالا، بزاروں منگول مارے گئے اور شام کے علاقے ان کے تصرف سے نکل مجے۔ای زمانے میں ہلاکوکوایے عمزاد برکائی خان سے کہ رئیس دشت قیجاتی تھا پر خاش ہو ئی اور وہ داخلی تناز عات میں الجھ گیا۔ ہلاکو کی بیوی ووتوز خاتون قوم کر ایت سے تعلق رکھتی تھی اور ندمباً عیسائی تھی ، اس کے اثر سے ہلا کو کے زمانے ہیں عیسائیوں کو بردا عروج ہوا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں سے گر جائتمبر کیے گئے، اور چونکہ بیرخاتون ہلا کوکواس کے باپ تولوی خان سے لی تقی اس لئے اور بھی مقتر رتھی نیز اس لئے کہ منگو قا آن نے ہلاکوکواس سے ہر معاملہ میں مشورہ لینے کی تا کید کی تقی ، حکومت کے اس امور میں اس کا پر اعمل وخل تھا، ہلاکو ۴۸، سال کی عمر میں مراغہ کے قریب ۲۹۳ ھ میں ہلاک ہو گیا اور کوہ شاہو کے قریب وفن کیا گیا (مزید

### Marfat.com

مقالات تاريخي ..... ۲۲۲

مطالعہ کے لئے جہال کشائی، جامع التواریخ اوروصاف وغیرہ سے رجوع کریں )۔

[7] ملا مدہ سے اسا عیلیہ مشرق یا حسن بمن صباح کے پیرو مراد ہیں، مشرق بیں ان کی حکومت کے کا معرف کے بیرو مراد ہیں، مشرق بیل ان کی حکومت کے کا معرف کے انھوں اس کا بھیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ ان کے حکمرانوں کی تعداد سات ہے جو الموت کے مرکزے دنیائے اسلام میں کے کا، سال تک قبل، غارت گری واختشار کے بانی مبانی تھے۔ ملا مدہ پر ہلاکو کے حملوں اوران کی جانوں میں خواجہ نصیر المدین طوی کا تجابی ہاتھ ہے کہ دوہ شروع شروع شروع انہیں کے در بارے وابستہ تھے اور بغداد میں ہلاکو کے تاک کے بال بن گئے تھے۔ انھوں نے طاصدہ کی تاراتی پر جو قطعہ تاریخ کی بال بن گئے تھے۔ انھوں نے طاصدہ کی تاراتی پر جو قطعہ تاریخ کہا تھا اے جامع التوریخ نے قبل کرنا دلچیں سے ضالی نہ ہوگا فرباتے ہیں:

مال عرب چو مصنصد و پنجاه و چار شد کیشنبه اول مه ذی القعده بالماد خور شاه پادشاه ساعیلیال زخمنت برخاست پیش تخت مهماکو بایستاد

( مزید مطالعہ کی غرض سے جہاں کشائی جو بی جلد سوم ، جامع التو ربخ رشید الدین جلد سوم ، تاریخ وصاف اور دیگر قدیم ما خذے رجوع کریں )

[7] خواجہ کے اس بیان کی تا تیہ جامع التوری نے نہیں ہوتی کہ ہلاکو نے ملا صدہ پر حملہ کے وقت طلقہ سے مدد طلب کی تھی۔ البتہ ملا عدہ کی بر با دی کے بعد ہدان سے طویل مراسلت کا سلسلہ فریقین میں ضرور شروع ہوا اور اپنے خطوط میں ہلاکو نے وزیر، دوا تد اراورسلیمان شاہ کی حاضری کا اس فرض سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ظیفہ تک اس کی بات صبح صبح کی بنجا دیں اور غلیفہ اس کا مطبق ہو جائے ، خواجہ کے باتات سے بی معلوم ہوتا ہے کہ اصل بحث ان بحث ان تمن امراء میں سے کس ایک کے جامل بحث ان تین امراء میں سے کس ایک کے جدد ان سیعین سے معلق تھی ، حال نکہ اصل مسئلہ ظیفہ کی اطاعت، بغداد کی فصیلوں کا انہدام اور سیاہ کا علیمہ مربع الحق اور بیا میں الحق اور بیا میں الحق ان میں الحق ان بیدا کردیا تھا۔ دیری مطالعہ مفید ہوگا۔ خواجہ کا دیری انتقار بیدن واقعات میں الحق اور بیدا کردیا ہے)۔

مقالات تاريخي ..... ٢٢٥

[4] مويد الدين ابوطا لب محد بن اجمع تعلى ادب كما بت ومراسله كاري بين متاز تها، مما يول كا شوقین تھا اور اس کا ٹی کتب خانہ دی ہزار کتا ہوں پر مشتل تھا، وہ علاء کی سر برستی کے لیے بھی شرت ركمًا تما اورابن الى الحديد ب نسهيج البلاغة كالمحيم شرح أى في المعوالي تمي - آخرى عمای خلیفه استعصم باللہ نے اپنے باپ کے وزیر نصرالدین احمہ کے انقال کے بعد اے وزارت کے منصب پر فائز کیا اور وہ انتزاع خلافت عباسیہ تک اس عہدہ پر بنار ہا۔ خلیفہ کی شہادت اور اس کے خاندان کی تابی کے بعد بھی این اعلی اور جمادی الآخرہ ۲۵۲ دیلین ستوط خلافت کے جار ماہ بعدا پی موت تک منگولوں کی جانب ہے بغداد کا وزیر رہا۔ اس کی موت کے بعد بید منصب اس کے بیے شرف الدین ابوالقاسم کوعطاء کیا حمیا۔ بغداد پر ہلاکو کے قبضے کے بعد جب شہر میں آگ اور خون کا تھیل تھیلا جا رہا تھا وہی وزیر تھا، این العلمی پر عبا ہی حبد کے موزمین غداری کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ در پردہ ہلاکو سے طا ہوا تھا۔ اور خلیفہ کی باتوں سے اُسے آگا ہ کرتا رہتا تھا۔ اس نے بغداد کی سیاہ کومنتشر کرایا تھا۔ اینے غلامشورویی سے خلیفہ کوتاریکی ٹن رکھا۔ اور بغداد بر ہلاکو کو آ سانی سے قابش کرادیا ،اس کے بعد اس نے اہل بغداد کے قتل عام میں صد لیا اور خلیفہ کو مروانے میں بھی اس کا مشورہ شامل تھا۔ ابن خلدون نے تو یہاں تک کھھا ہے کہ خلیفہ کی لاش پر بھی ابن العلقى كوش ندآيا اوراس في اساب بإول سے روندكر دهنى كى آگ جما ألى ابن الطقطعٰ نے الفخری میں ابن العلتمی کے خلاف اس الزام کا ذکر کیا ہے، تکر اس کی محت ہے اس بناء یرا نکار کیا ہے کہ اگر وہ غدار ہوتا تو ہلا کوجیسا مخض اس پر اعمّا دکر کے اس کے درجات بلند نہ کرتا۔ ابن الطقطلى كى يددل عجيب ب كرجوبات الزام كي فوت ش وي كي جارى بأى سهوه الزام کی تر دید کرنا میا ہتا ہے۔ بیاعتاد جوابن العلمی پر ہلا کو کوتھا وہ اس کی وفاداری وخلافت کے خلاف سازش کا شمرہ بی تو تھا مشکولوں کے مورخ رشید الدین کواس امرکا اقرار ہے کہ خواجہ طوی نے بلاکولوظیفے کے آل اور بنوعیاس کی بر بادی کا مشورہ دیا تھا۔ ابن الطقطنی نے مجی خواجد کا نام لئے بغیراس کا اعتراف کیا ہے، میمی مسلم ہے کہ دزیرا ورخواجہ بھی گاڑھی چمنی تھی اور دوران محاصرہ ان ک طویل ملا قاتس بھی ہوئی تھیں۔ بغداد کے امراء بھی شہر کی تباہی ہے کم از کم ووسال پہلے یعن مقالات تاريخي .....

۱۵۳ میں بھی این العلمی پر ہلاکو سے سازیا زاور متحولوں کے لئے جا سوی کرنے کے الزام اگ تے تھے اور رشید الدین نے بھی اس کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ خواجہ بھی دبی زبان سے اس کا اقرار سرح میں، اس لئے این العلمی پر ظلافت کی جا ہی، بغنداد کی بربادی اور مسلمالوں کے قبل عام کی سازش کا الزام ورست معلوم ہوتا ہے۔ (طاحظہ فرمائے النخری ص ۱۰۲، ۲۳۹ ۔ جا تم التو ریخ ج ۳ جس ۲۰،۲۰، ۲۰ ۔ ویود این ظلمون پر موقع و وصاف و غیر ذک )

[۲] و نیل کے تیموں شخوں میں''استران'' بمعنی فچر ہے۔ گر ذیل کے عربی ترجمہ لیسی ابن العمری کی مختمر الدول میں اس کا ترجمہ'' البغال والجمال'' ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن العمری کے مطالع دھ میں جو کسنے ہوگا اس میں سید لفظ بے نقطہ ہوگا لیسی '' اسسراں'' اس لئے اس نے اس لفظ کو'' اشتران داستران لیسی المجمال والبغال لیسی اونٹ اور شچر سمجھا۔ میں نے بھی ترجمہ میں ابن العمری کی عمد میں کا بن العمری کی عمد دوش کی بیروی کی ہے۔

[2] امیرالیاج، مقدم الجویش مجاہدالدین ابوالمیا من ایک المستصری معروف بددوات دارصفیر
یا کو چک ابتداء بی خلید مستنصر باللہ عبای کے خواص دابنگان بیل تھا مستنصم باللہ کے عہد
خلافت بیل ترتی کر کے اس کی خلافت کے اہم اشخاص اورار کان دولت بیل محسوب ہوا۔ ۲۳۲ ہے
بیل موصل کے حکر ان بدرالدین لولوء کی صا جزادی اس کے حبالہ عقد بیل آئی۔ بغداد پر منگولوں
کی چڑھائی کے دوران بیل اس نے بوئی بہا دری ہے شہرکا دفاع کیا۔ اور ہلاکو کی دست و برد سے
خلیفہ کو محفوظ رکھنے بیل مردور کی یا ذی لگا دی، ۱۲ مرصفر ۵۱ ہے کو ہلاکو کے تھم ہے شہید کردیا گیا۔ اس
کی یا دگا را کیے بیا طال الدین تا می تھا جے متکول اپنے ساتھ لے گئ اور انہیں کی گرائی بیل اس
کی پر ورش ہوئی مگر وہ ان وحشیوں کی قید سے بھا گئے کی گھات بیل لگا رہا۔ آخر ۲۲۲ ہے میں مشہد
کی پر ورش ہوئی مگر وہ ان وحشیوں کی قید سے بھا گئے کی گھات بیل لگا اور بھا گر کر شام چلا گیا۔
بہان مما لیک مصرکی عمل داری تھی۔ ( دوات دار صغیر کے حالات کے لئے جا ح انور تی طبقات
ناصری وصاف، الفخری ، تا رخ آبوالفد اء اور بیل کی طبقات الثا فعیہ کا مطالعہ مزید معلومات کے لئے
مامری وصاف، الفخری ، تا رخ آبوالفد اء اور بیل کی طبقات الثا فعیہ کا مطالعہ مزید معلومات کے لئے
معید ہوگا )۔

#### مقالات تاريخي ..... ٢٢٧

[^] خواجر طوى نے يهال" تركان" كالفظ استعال كيا ہے۔ تركوں سے مراد مكول بين كھا شروع شروع لوگ منگولول کوتر کول بنی کا ایک گروه تھے تنے اور ان دوقو موں میں فرق اٹھیں معلوم نه تفا-ابن العمري كي مختر الدل مطيوعه بيروت ١٨٩٠ على فارى عبارت كا جوز جمه بال ہے بھی اس کی تا ئيد ہوتی ہے وہال منقول ہے کہ (وزیرتا تاریوں کے ساتھ اپنا کام بنار ہا ہے اور اس کا مقصدیہ ہے کہ ہم لوگوں کوان کے سپر دکردے) [9] شہاب الدین سلیمان شاہ ابن برحم تر کوں کےمشہور قبیلہ ایوہ کا مردار تھا۔اس کا قبیلہ كردستان دلرستان كے علاقے بيس ا قامت پذير تفا سليمان شاه كردستان كا حاكم تھا اور اس كا متنقر قلعہ بہاریا وہارتھا۔ اے اس خطے کی سیاست میں بردا دخل رہا ہے اور ۱۹۰ ھے ۲۵۲ ھے ا ہم واقعات میں اس کا ذکر ہار ہار آتا ہے۔سلطان جلال الدین متکمر ٹی ہے بھی اُس کے لعلقات رہے ہیں اور سلطان سے ٦٢١ ھ ش اس كى بيثى كا نكاح بھى ہوا خليفه المستعمر كے دور بيس اس كى اہمیت برحی اور قرب اور جوار کے امراء و حکام کے ساتھ اس کے تعلقات مصابرت متحکم ہوئے ا پن عمر کے آخری میں سالوں میں وہ بغداد ہی میں رہا اور وہاں کی سیاست میں اے ایک اہم مقام حاصل رہا۔ خلیفہ استعصم کے ارکان دولت میں اس کا مرتبہ نہایت بلند تھا اس لئے ہلا کو اسے گرفمآر یا مطیع منانے کی فرض سے اس کی حاضری کا بار بارمطالبہ کرتا رہاتا کداس کے بیٹتے ہی خلیف کی قرت ٹوٹ جائے ۔ آخر بغداد کے ستوط کے بعد دوات دارصغیر کے ہمراہ حسب الطلب ہلاکو کی خدمت يس حاضر موا -اس ف ان كى برى آ و بمكت كى اور حكم ديا كدشهر مين جاكراي الله واعمال و متعلقین کو لے کرمعسکر شابی میں آئیں۔ بدودوں مطمئن ہوکر والی بغداد محے اور جب اسے آ دمیوں کے ہمراہ ہلاکو کے فشکر جس والی آئے تو روز جعہ ۱۱رصفر ۲۵۲ و کو انیس شہید کرویا حمیا۔ سلیمان شاہ کے ساتھ اس کے تمام متعلقین کو مروا دیا گیا۔سلیمان شاہ عالم فاضل اور فاری کا اچھا شاعر تفا مزید طالت کے لئے دیمئے رواوندی کی راعد العدور ، این اثیر کی تا ریخ ،نسوی کی

مقالات تاریخی ..... ۲۲۸

سيرة جلال الدين منكم في ، جوني كي جبال محلائي، منهاج كي طبقات نا صرى ، جامع التوريخ وو

صاف)۔

[۱۰] در كلى، كالفظ مختلف شخول مين مختلف الملاء بالسما كيا ب اوريه بات واشخ نبيس موتى كرشيح لفظ كيا ب -

مه صاحب مشبور محدث بمورخ ، واعظ ومصنف شيخ جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن بن الجوزى متوفى ١٩٩٧ ھ كے بوتے اور كى الدين ابو مجد يوسف متقول ٢٥٢ ھ كے بيٹے ہيں۔ان كے والدمی الدین ظیفہ استعصم کے استاد دار مینی خلیفہ کے ذاتی آیدوخرج کے نگران ادر اس کے حیاب کتاب کے ذمہ دار یا عہد حاضر کی اصطلاح میں نا ظریتھے اور ساتھ جی ساتھ مدرسہ مستنصر میہ میں فقہ منبلی کی تدریس اور بغداد کے شعبۂ احتساب ہے بھی وابستہ تھے۔۳۱؍ ذی القعدہ ۵۸۰ھ میں برا ہوئے اور بغداد کے مقوط کے وقت اپنے اٹل خائدان کے ساتھ ۲۵۲ ھ کے اواکل میں شہید ہوئے ان کے بیٹے شرف الدین عبداللہ ابن الجوزی جن کا خواجہ طوی کی تحریر میں ذکر ہے۔ مدرسہ بشیر یہ میں مدرس اور بغداد میں منصب اختساب پر فائز تھے۔ ہلاکو کے ہاں خلیفہ کے سفیر کی حیثیت ہے گئی بار گئے اور بغداد کے محاصرہ کے دوران میں منگول سردار بوقا تیور کے ساتھ مششتر اور خوزستان بھیج گئے تا کہ وہاں کے لوگوں سے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈلوادیں وہ بغداد کے ستوط کے ایک ماہ بعد شہر میں واپس آئے مربعض مور خین کا بیان ہے کہ وہ بغداد کے قتل عام میں شہید ہوئے۔ بہر کیف خوابہ طوی جو فتح بغداد کے وقت موجود اور واقعہ کے بینی شاہر ہیں ان کا بیان دومروں سے زیادہ معتبر ہے اٹھیں شرف الدین عبداللہ ابن الجوزی کے ایک اور بھائی جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن بن محى الدين يوسف بن جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن بن الجوزي الكبير تھے۔ یہ بھی مدرسہ مستنصر یہ بغداد کے مدرس ، واعظ اور بغداد کےمحتسب تھے واقعہ 'بغداد میں یہ بھی شہید ہوئےمشہور فاری شاعرونٹر نگارشنے سعدی شیرازی کے استادیجی ہیں نہ کہ ان کے جدا مجد جو اٹھیں کے ہم نام ، ہم کنیت وہم لقب ہیں ( مزیدِمطالعہ کی غرض ہے الفخری ، جامع التواریخ ومختصر طبقات حنابلہ ہے رجوع کیجئے )۔

[17] سوغونجاق، (سوتونجاق، ستنجاق) نوین سدون نویان کا بیٹا اور متکولوں کے قبیلے سدون سے تعلق رکھتا تھا ۔ بلاکو کے مراہ ۱۵۱ ھ میں ایران آیا اور تمام جنگوں میں اس کے ساتھ رہا۔

مقالات تاريخي ..... ٢٢٩

[16] کیت بوقا تو یال کاتعلق قوم قابرات سے تما مسکول با دشاہ مسکوقا آن کے بال وہ منصب باور بی گری پر فائز تما۔ جب بالاکوکو بلا دخر بی جی کی تینی و الصرام کی فرض سے روانہ کیا گیا۔

اور بی گری پر فائز تما۔ جب بالاکوکو بلا دخر بی جی کی تینی و الصرام کی فرض سے روانہ کیا گیا۔

الا کیا مدد کی فکست اور ان کے قلول کی پائمالی جس اسے فمایاں مقام حاصل ہوا، بھر بینداو کی گئی بی بلاکو کے ساتھ رہائے بعد از ان شام و حلب کے معرکوں جس شریک ہوا۔ ۱۹۸۸ جد جس معرک شمل کم سلطان قطر کے خلاف معرکہ و جین جا لوت علی مشکولوں کا قائد رہا ای معرکہ جس اسے فکست ہوئی اور گرفا رہوکہ مارا گیا۔ اس کی بلاکت کا بلاکوکو بوا صدمہ ہوا۔ (مزید مطالعہ کی فرض کی جہاں کھائی و واضح اور خ سے مطالعہ کی فرض

[10] اکیا نوین کے نام لیکا نوین ہے مشیر منگول سردار تھا۔ ہلا کو کے اس دربار علی بید شریک تما جس عمل بغداد کی فتح کی تجویز فیے ہوئی تھی ادراس کے ساتھ بھوان سے بغداد جائے والی فوج عمل بیشال تھا۔ کیت بھاک ہلاکت کے بعداے شام بے جمعائی کے لئے بھیما مجا کھرمسر

مقالات تاریخی .... • کا

کے سلطان عوس بندوق داری کے مقابلہ ہے کتر اگر ایلکا دیار روم چلا گیا اور وہاں ہے دیار برکی معت مرقع فرض اہم معرکوں میں شریک رہا۔ ہلاکو کی ہلاکت کے بعد اس کے بیٹے اور جائشیں ابا قا خان کو رہم معگولی کے مطابق آئی نے آئی وشراب چیش کی اور باپ کی ہلاکت کی تنصیل بتائی۔ (جہاں کھائی اور جامع التو اربی میں اس کے طالات جت جت برمواقع متعدد ملتے ہیں)

[17] بعقو بدائی مشہور قعبہ ہے جو بغداد ہے خانقین جانے والی شاہراہ پرشال مغربی مست میں وی فرسٹک کے فاصلے پروریائے دیالی کے کنارے واقع ہے۔ (مصعبہ المبلدان ،مسا

[2] باجری یا باجر الک چیونا ساشیر تھاجی کا اب پائیں چات یا بنداد کے شال مشرق میں فوفرسک کے فاصلہ پر بعقو بہ کے جنوب میں دریائے دیالی کے کنارے آباد تھا۔ (مسر اجسع مذکور المصدر)

[1] دریائے دیائی یا دیالہ شرقی وجلہ کی ایک مشہور شاخ ہے جو کردستان کے پہاڑوں سے نکل کر خانقین کے قریب سے گزرتی ہے اور بغداد کے مشرقی مضافات کو سیراب کرتی ہوئی اس کے جنوب میں ایک فرسٹک کے فاصلے پر دریائے وجلہ سے ال جاتی ہے۔ اس دریا کو نہر نامرا، نہر احتو ہاور آ ب نہروان بھی کہا گیا ہے۔ (بحوالہ مراجح حاشیہ نہری 11، 12)

[19] عباسیوں کے طلابیہ میں صرف ایک حلمی نہ تھا بلکہ ایک دوسرا امیر سیف الدین تیج بھی تھا اور دونوں ہی گرفتار ہو کر ہلاکو کے سامنے چیش کئے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر سیف الدین تیج نے مگولوں کی اطاعت قبول نہ کی ۔ ( جامع التو ارخ : ۳۳ ۵ )۔

[۲۰] قراسنتور کا تعلق دشت تیجات سے تھا۔وہ فوج بغداد کا افسر طلا بیتھا۔ دوات دار صغیر اور بوقا تیمور کی جنگ میں قراسنتور بغداد کی فوج کے ایک حصہ کا امیر تھا اور اس نے بہا در ک سے لاتے بوت کے جان دک۔( جامع التو ارخ جلد ۳ میں ۵۵)۔

[۲۱] کچ<sub>ید</sub>مطنق دیواریا ایمی دیوار جوکئزی اور بھونسہ سے تیار کی جائے۔(بر ہان قاطع) [۲۲] صاحب دیوان ۔فخر الدین ابوطا لب احمد الدا معانی المستصر اور المستقصم کے درباروں

#### مقالات تاريخي ..... 121

یں بڑارودارا میر تھا۔ ۲۲۲ ھیں المستقم کے ہاں سے سلطان جلال الدین مثبکر ٹی کے پاس جو سفارت گئی تھی اس میں فخر الدین بھی شامل تھا وہ ۲۴۳ ھیٹر استقصم کا صاحب دیوان مقرر ہوا، اور آئی تھی اس میں فخر الدین بھی شامل تھا وہ ۲۴۳ ھیٹر استقصم کا صاحب دیوان مقرر ہوا، اور آئی منصب اور آئی میں اس کے گھر کو بتا ہ گاہ کی حیثیت حاصل رہی اور ہزاروں آ دمیوں نے یہاں پناہ لے کر اپنی جان بچائی کے ۲۵۷ ھیٹر حساب قبمی کے لئے ہلاکو اور ہزاروں آ دمیوں نے یہاں پناہ لے کر اپنی جان بچائی کے مصاحب دیوان نے ظیفہ شہید کے ایک نے طلب کیا ،اس کے دشموں نے ہلاکو تک بیٹر پہنچائی کرصاحب دیوان نے ظیفہ شہید کے ایک فرطلب کیا ،اس کے دشموں نے ہلاکو تک بیٹر پہنچائی کرصاحب دیوان نے ظیفہ شہید کے ایک فرطلب کیا ،اس کے دشموں نے ہلاکو تک بیٹر پہنچائی کرصاحب دیوان نے ظیفہ شہید کے ایک تو بیاری ہر مائی کی دیوا شروع کی باداش شی اس پر بھاری ہر مائی کی دیوا سے مقام اشنہ کے زندان خانہ شی قدیر دیا گیا۔ جہاں اس نے ۲۵ سال کی عمر شیں جہاں قائی کو ادواع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں گھائی جلدسوم ،مختمر الدول ، کو عمر شیں جہاں قائی کو ادواع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں گھائی جلدسوم ،مختمر الدول ، عور دی الجامعہ دواع الواداع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں گھائی جلدسوم ،مختمر الدول ، عور دی الجام دواع الواداع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں گھائی جلدسوم ،مختمر الدول ، عور دی الجام دواع کا الواداع کہا۔ (مزید مطالعہ کے لئے جہاں گھائی جلدسوم ،مختمر الدول ، عور دی الواد دی جلدسوم ، مختمر الدول ،

[۲۳] عبدالتی بن الدرنوس جم الدین الخاص کے مقربان خصوصی میں تھا۔ وہ ابتداء میں معمولی حیثیت کا آ دی تھا۔ اور بغداد میں خشفت پزی سے روزی کما تا تھا۔ المستعمر کے زمانے میں معمولی حیثیت کا آ دی تھا۔ اور بغداد میں خشفت پزی سے روزی کما تا تھا۔ المستعمر کے زمانے میں شان کبوتر وں کے ایک برخ کا گران ہوا۔ استعصم کے دور میں ترق کر کے رئیس البرامیس ایخی شان کبوتر وں کا گران اعلیٰ مقرر ہوا۔ پھر ترق کے میدان مارتا ہوا حاجب ور ہار، جم الدین الخاص اور ظیفہ کی ناک کا بال ہوگیا۔ جملہ امور مالی اس کے مشورے سے انجام پانے گے اور ارکان ظافت و فلیفہ کے ماثمان اس کی حیثیت واسطہ کی گران سے شاؤل لیفیر فلیفہ سے مطلب براری آ سان ندرتی ۔ سقو ط بغداد کے بعد بھی اس کے اعزاز میں کی ندآئی اور وہ خازن مطلب براری آ سان ندرتی ۔ سقو ط بغداد کے بعد بھی اس کے اعزاز میں کی ندآئی اور وہ خازن ریان و بعد ازاں خازن کا رخانہ مقرر ہوا، بیہ منصب مگولوں کے ہاں بڑا اہم سمجھا جاتا تھا اور اس جب پر برے اہم شخص کا تقر رکیا جاتا تھا۔ بٹم الی میں بیوند زمین ہوا۔ ابن الدر نوس جیے فائز رہا۔ سنداد میں فوت ہو ااور اپنی نئی رہائش گاہ میں پیوند زمین ہوا۔ ابن الدر نوس جیے بازاری آ دی کے استعصم کے ہاں نوازے جائے اور تی درجات پر ابن المعتمل کے ہاں نوازے جائے اور تی درجات پر ابن المعتملی نے بری کے اور خلیندی سفلہ پر دری کا فدان اڑایا ہے، بھر ہاکو اور اس کے جائیشین کے ہاں بان این المین کر رہا۔ اس کے جائیشین کے ہاں بان اب

الدراؤس کی حزت افزائی اور ترق منازل کے بارے یس، جوابن الطقطقی کے زویک بڑے لائن کے حکوان سے ، اس کا تھم خاموش ہے۔ چرے فیال یس ابن الدراؤس کی حق ایک تھا، لیکن با ملاحیت ضرور تھا اور اس کی ذاتی تا بلیت نے اے خشت پڑی کی کیچڑے نکال کر کیوتر ان شاہی کے برخ تک پہنچا یا چر قربت شاہی ، تجابت و واسط کی بلندیوں تک پہنچا اور مشکولوں نے بھی اس سے مالیات کی خدمات لیس۔ اور اس کے بعد نہایت اہم ذمہ واری شاہی صنعت و ترفت کی منظم اور صنائ اور کی کار کیروں کی تربیت و تکہداشت پر مامور کیا ( نجم الدین الی صنعت و ترفت کی منظم اور صنائ اور کار گیروں کی تربیت و تکہداشت پر مامور کیا ( نجم الدین الی ص کے متحلق مزیر تفصیلات کے لئے الفری ، جوادث الجامعہ بختم الدول اور جا مع التواریخ کا مطالعہ مندید ہوگا)۔

[۲۳] خواجہ کے بیان سے وزیر فلیفہ کے ہلاکو کے ہاں جانے کا پتائیس چلنا ہاں فلیفہ کے بیان سے بیش جرور معلوم ہوتا ہے کہ وزیر ہلاکو کے معسکر میں جا چکا تھا۔ وسلامحرم میں محاصرہ کے آتا ناز سے وزیر تا صدی حیثیت سے تی ہار ہلاکو کے پاس گیا اور خواجہ سے کہ کشکر مشکول میں موجود تھے۔ اس کی ملا تا تیں ہوتی رہتی تھیں اور گمان غالب ہے ہے کہ وہ خواجہ کے توسط سے خلیفہ کے خلاف سازش میں شریک تھا۔ اس لئے خواجہ نے اس کی آ مد کا تبعرت ذکر نیس کیا ہے یا چر حسب عادت ایجا زو اختصار سے کام لے کر وزیر کی آ مدود فت کے ذکر سے احتراز کیا ہے۔

[73] برج مجم یا برج مجمی بنداد کے مشرقی حصی میں تفااور نسبة اس کی بلندی دوسرے برجوں کے مختی ۔ یہ برح شال ست میں باب الحلب (باب الطلسم) اور جنوبی ست میں باب العکواذئ (باب الطلسم) اور جنوبی ست میں باب العکواذئ (باب الطرق) کے مامین واقع تفا۔ چنگہ شہر پناہ کا ہی برح زیادہ واقعی انتقاء اس کے مناصل میں ماروں ہائو کے اس کے سامنے بڑا ذکیا تھا ۔ اور ای جانب حملہ کا زور بھی زیادہ تھا ۔ (مختصر الدول، حوادث الجامعہ ، الفخری ، جامع التوارئ اور گائی کی اسٹری کی '' بغداد بعجد عباسیاں'' بزبان الگرینی)

[۲۷] یارستان عضدی مشہور ہو یہی امیرعضدالدولد دیلی ( ۳۷۷ ھا ۳۷۲ھ ) کا تقمیر کردہ بیہ شفاخانہ مغربی بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ (مقدی ، یا قوت ، ائن خلکان ، ل امریخ کی '' بغداد جبدع اسال'')۔

#### مقالات تاريخي ..... ٢٢٣

[2] المعم كي يخ عد بدانا براكة الوالي الديد كرن كيشيول كے ظاف اوى كاروائى اى مدائى بى بالى بار با المحول ات الوير' كالقب ديايا محرسنون في شيون كى يانالى يراس كى وف افوال كى طريق ال نام معموم كيا- الوالعباس مرمقر ٢٥١ خاواية والد، بما يُول أور عن برأ وسادات أو قشاة ، اكابر داعيان كے بمراہ بلاكو تح معسكر ش آيا۔ اور المار مفركة باب اور پانچ فدام كے ماحد شهيد كرديا كيا-اس كساته على جوعهاى مجى اتحد لكاشهيد كرديا كيا- خليفه كا دومرابينا الامير الاوسط ابوالفصائل (یا حسب روایت رشید الدین ابوانفشل ) عبدالرحن جس کامتن زیر تحشیه جی ذکر ہے برا بهادر اور با صلاحت تفامه بلاكو كے سامنے جب اسے چیش كيا ميا تو وہ بھى اس كى جرات اور شجاعت وقابلیت سے متاثر ہوئے بغیر شدو سکا۔ بیمی باب کے ساتھ ام رمفرکو بلاکو کے معسکر میں آيا اورگر فنار بواا در بروز جعد ۱۲ مرم ز ۲۵۷ هيكو درجي شبادت پر فائز بوا خليفه كاتيسرا بينا الامير الصغير ابوالمنا قب مبارك بمى باب يرك سائه متكولوں كى قيديش آيا۔ اسے ہلاكو كى بيوى اولجا كى خاتون نے جان بخشی کرا کے مرا نہ مجوا دیا۔خواجہ طوی کو اسکی تربیت کا تھم دیا اور اس کی شادی ایک متکول خاتون ہے کر دی جس سے اس کے دو میٹے پیدا ہوئے ۔ خلیفہ کی بٹیاں منگونوں کے ہاتھوں اسپر ہوئیں اور بعد بیں ان کی شا دیاں مسلمان امراء کے بیٹوں سے کی سکیں۔ (جامع التوریخ ۳۵۹:۳ الا والفخرى ۲۳۳)\_

[ ٢٨] شرف الدين مرافى بغداد كرددارون بي شاربوتا تماس ك بلاكوى خدمت بي الل شهرك لا المان طلب كرت وقت معززين كى جماحت بي شائل تما راس كا جد جد مال محقر الدول اورجامح الورخ بي مل بل يحركنهي بلق \_

[۲۹] شہاب الدین ابوالمنا قب احمد بن محمود الزنمانی بنداد کے مشہور عالم سے۔ مدرسہ ستنصربیود مدرسہ نظامیہ شل وقفہ وقفہ سے منصب تدرلیں پر فائز رہے۔ سقوط بنداد کے وقت وہ قاضی القشاق شقطم تغیر شل صاحب تصنیف شے اور خلیف فاصر لدین اللہ سے دواجت صدیث کے اجازت یا فتر، سقوط بغداد کے تحوژے ہی حرصے بعدای سال لینی ۲۵۲ھ شی وقات پاکی (مخصر الدول، جا مح

مقالات تاریخی ..... ۲۷۴

التواريخ، حوادث الحامعه اورسكي كي الطبيقات الثا فعيه ش قاضي زنجا في كے حالات ملتے ہيں ) -۲۳۰ دروازه کلوازی کلووازی تا می قصید بنداد کے مضافات میں بزی برفضا وبتی اورشمرکی تذريح كاو تهافيسيل كالدورواز واى بتى كے مقابل تھااى لئے اس كى نبت سے يكارا جاتا تھا۔ يد درواز ومشرتی بغداد میں فصیل کے جنوب مغربی ضلع کے آخری سرے بردریائے دجلد کے متصل واقع تھا۔اے باب الشرق مجی کہتے تھے حالا تکہ بدوروازہ اینے موقع کے کحاظ سے دروازہ جنولی تها.. (مجم البلدان، مرامدالاطلاع بخقرالدول، الغخرى، جامع النواريخ و بغداد بعهدعها سال) ٢٣٦٦ ٧ رمغرے يبلے شمر كے با ہر جوميدان كارزارگرم ر بااس ميں أن گنت جانيں گئيں۔اس دوران میں ہلاکو نے دوات دار اور سلیمان شاہ کو جھوٹی تسلی دے کر شہر میں واپس بھیجا کہ اینے آ دمیوں کو لے کر باہر آئیں تا کہ انھیں شام روانہ کیا جائے۔اس فریب میں آ کر بقول رشیدالدین ''خلتے بے اندازہ'' کلوخلامی کی امید میں شرے باہر دوا تدار اور سلیمان شاہ کے گرد جتم ہوگئی۔ ان سے کو ہزار بہواور دیں کی ٹولیوں ہیں یا نٹ کرموت کے گھاٹ اتا ر دیا گیا۔ پھر دوا تدار اپنے تتبعین ومتعلقین کے ماتھ ۱۷مرصفر کواور بعدازاں سلیمان شاہ سات سوافراد کے ساتھ شہید کر دیے مجے \_ای طرح ۴ رمفر کو ہلا کو نے خلیفہ کوطفل تسلی دے کر یہ اعلان کرادیا کہ لوگ ہتھیا رڈ ال دیں اورشمرے نکل آئیں تا کہ انھیں شار کیا جاسکے۔ جب لوگ اس دعدہ پر باہر آئے تو ان سموں کو مگولوں نے تہہ تیج کردیا۔ خلیفہ کی گرفتاری کے بعد عرصفر ۲۵۲ ھرکو با قاعدہ قتل و عارت گری کا سلسله شروع ہوا مثلولوں کےمورخ رشیدالدین کا مجبور قلم صرف اتنا لکھ کر دریا کوکوزہ میں بند کرحمیا ہے''لشکر بیک باردرشمرافنا دندومتر وختک می سوختند گر خانۂ معدودے چندازار کا دناں وبعضے غریاء'' ( لینی متکولوں کا لشکر یک یا رکی بلد کر کے شیر میں تھس آیا۔ جو بھی ہاتھ لگا سے انھوں نے جلا کر را کھ كرديا \_ صرف عيما كى يا دريون اوربعض بابر سے آئے ہوئے لوگوں كے گھر اس لش سے فك سکے )۔ مختمر بیاکہ شہر خاک کا ڈھیر ہو کر رہ گیا۔قصر خلافت کی غارت گری پرمنگول سردار سونجا ق مامور ہوا تھا اس نے مب کچھ ضبط کر کے شہر ہے ماہر معسکر منگول میں بھیجوادیا اور جیرسوسال کے طویل عرصے میں جوزور مال اکھا کیا گیا تھا اے انبار کر کے بغداد کے باہر لے جایا گیا۔شہر کے

# مقالات تاریخی ..... ۲۷۵

> آ سان راحق بود گرخون ببارد بر زیس برزوال ملک مستعصم امیر المونین اے محر کر قیامت سربرون آری زخاک سربرون آرو قیامت و رمیان خلق بین

جب شہر میں الشول کے انہار لگ کے ، بد بوسے شہر کے باہر ضمیر تا بھی ممکن شدر ہا تو ہلاکو نے وہاں سے اپنا پڑا وَ اٹھا یا اور دیہدوقف وجلا بید میں چندے رک کر خلیفہ واحیان خلافت کا کام تمام کیا اور پجر والبس کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ان حالات میں خواجہ کا فر بانا کہ الل شہر کو ایان وی گئی اور شہری آ بادی کا تھم دیا گیا۔

> کی مرے کُل کے بعد اس نے جا سے توبہ باے اس زور پشمان کا پشمان ہوتا مقالات تاریخی ..... ۲۷۲

ے زیادہ قیم بینداد کی لوٹ مارکا مال آوزیائی جان کے علاقہ کوہ تلہ پر کہ اور کی وسلماس کی ندگ پرتھا ،ایک مضبوط وبلند عمادت بنو اگر محفوظ کر لیا گیا ۔ (تنصیل کے لئے رشیدالدین کی جائح التواریخ وصاف اور دومری معاصر کتب ہے رجوع کریں)۔

[٣٣] جامع التوارخ (٣٠: ١٩٠٣) كے مطابق بلا كوانسانوں اور جانوروں كى الشوں سے بھيكى ہوئى يد بواور ديا ۽ ك يا عث بيرون بغداد سے اٹھ كر چبارشنه بهام مقر ١٩٥٧ هو مضافات كے دہيد وقف اور جلاہيا ہى تصبے ميں چلا كيا يہيں اسير خليفہ كوطلب كيا كيا ۔ خليفہ كو آثار سے اپنے قتل اور تيا ہى كا يقين ہوگيا سواس نے اپنے وزيراين القلمى ہے قد بير بوچھى اس نے طنز آ ميز جواب ديا ۔ خليف نے خسل كى اجازت جاسى تو پائى شكول ساہيوں كى موجودگى ميں دى گئ ۔ خليف نے اس موقع پراني بد حالى پہر كچر پراثر اشعار بھى پڑھے اوراك دن سورج ذهيئة اس كا دلى عهد خلاف اور پائى خدام كے ساتھ كام تمام كر كے بنوعباس كے ذهيلة سورج كو بميشہ بميش كے لئے ڈوباديا كيا ۔

بہا لے گئی سل تاتاران کو

مقالاتِ تاريخي .... 124

[ ٣٣] اوزان (زائے منقو طریح ساتھ) منگولوں کی اصطلاح میں بعنی عمل جات، صنعت گران استعال ہوا۔ (جامع التوارخ) کے مطابق استعال ہوا۔ (جامع التوارخ) کے مطابق نرین دوز لگام ساز مراد بیں۔ اور ان (رائے غیر منقو طریح ساتھ) منگوئی زبان میں عمل جات، کاریکرال صناع، پیشروائل ترذ کو کہتے ہیں۔ صبح الملاء دائے غیر منقو طریعے ہے (جامع التوارخ، وصاف دلفات منگوئی)۔

[20] اوستو بہا در: ذیل کے تمام شخول میں ہلاکو کی جانب سے بعداد کی شحدگی پر مقرر کے جانے والے شخص کا نام بھی درئ ہے۔ گر دوسری تمام تا ریخوں از قبیل حوادث الجامعہ، الفخری، جائم التواری وصاف میں اس کا نام علی بتایا گیا ہے۔ ایسا معلام ہوتا ہے کہ بید دولوں نام ایک ہی شخص کے بین کہ منگولوں اور ترکوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ وہ دونا م رکھتے تتے ۔ ایک اسلامی دوسرا ترکی یا منگولی ، سوشحنہ بغداد کا اسلامی نام علی بہادر منگولی نام اوستو بہا در ہوگا ۔ علی بہادر بوا دیندار تھا ناز جعر، نماز تراوی کا پا بند تھا۔ ستوط بغداد سے کر الالا ھیک وہ افغاد کا شخد رہا ہی سال جو بی کی دشنی اور سالاش کی وجہ سے اسے کو خیا نت بحر مانہ کی پاواٹی میں ہلاکو کے تھم سے شہید کر دیا گیا۔

[٣٦] سياه كوه ك نام ك ايران ش كى پها زيس حكر جامع التوارئ كي سياق معلوم ہوتا ب كه يه سياه كوه بهدان ك نواح ش تما اور بعد كى كما بول مي كوه پنج على يا چير على واغ بمي كها ميا

[27] بنداد کے محاصرہ کے دوران میں صلہ شیعوں کا گڑھ تھا، پچھ علوی صاحبان عقل ووائش (چندعلوی دائش مند) ہلاکوی خدمت میں حاضر ہوئے، اطاعت تبول کی اور میگو لی شونہ کی تقرری کی درخواست کی ۔ ملاکو نے دو افراد کو حلہ کی امارت پر مقرر کر کے علویان دائش مند کے ہمراہ کر دیا۔ بعد از ان ہلاکو نے اہل حلہ کی دفا داری کے امتحان کے غرض سے اپنے برادر شیتی ہو تا تیمور کو کہ اولجائی خاتون کا بھائی تھا۔ ایک فوج کے ساتھ حلہ بھیجا۔ حلہ والوں نے دریا پر بل با ندھ کر منگو لی لشکر کا شاندار استقبال کیا۔ بو تا تیمور نے ان لوگوں کی شاہت قدمی و کھے کر ۱۵، مفر ۱۵۹ھ کو وہاں

مقالات تاریخی ..... ۲۵۸

ے کوچ کیا ۔ ( جامع التوارخ ۲۲۳ م ۱۳ ) طدی آبا دی الل تشیع پر مشتل تھی اور ہر چند کہ وہ عہاسیوں کے ماقت تھے ۔ گر با اس طلاقات کی نوعیت دگر گوں بن رہی ۔ عباسیوں کو کنرور یا مشغول پا کر اہل صلدان کی اطاعت کا جواا پئی گر دنوں سے اتار چیئے ہے۔ ان کے دشمنوں کی مدوکر کے اور ان کے فلاف سازشیں کرتے تھے ۔ اس طرح عباسی جب ان پر قابو پائے آئیس جا ہ و بر باوکر نے میں کوئی کسر ندا شار کھتے تھے مثل ۲۵۵ ھے میں سلطان جمہ کجو تی نے بغداد کا محاصرہ کیا تو عباس طیاب عملے کی غرض کے استمتی کے جانشین المستجد نے ۵۵۸ ھیں حلہ پر تعلم کیا ۔ اور یہاں آبا دینی اسدکو فکست دے کرشہرے کے جانشین المستجد نے ۵۵۸ ھیں حلہ پر تعلم کیا ۔ اور یہاں آبا دینی اسدکو فکست دے کرشہرے کیا دیا۔ ( اکا ل لابن الاشیر برمواقع لیتی میں نداور میکور کے تھے۔ )۔

[٣٨] بوقا تينور ۱۰ امفر ۱۵۷ ه کو حله ب واسط کی تنجیر کے لئے روانہ ہوا۔ ۱۰ امفر کو اس کا لفکر واسط کے سامنے خیمہ زن قعا۔ الل شہر نے اطاعت آبول کرنے ہے انکا رکیا۔ اور شہر کے دفاع کے لئے سیند پر ہوگئے ۔ لیکن آثر کا راضیں شکست ہوئی اور شہر پر منگولوں کا قبضہ ہوگیا منگول سیا ہ نے حسب عادت لوٹ مارا ورفل و آثش زنی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چالیس ہزار مسلمان شہید ہوئے اور شہر کوتہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ ( جامح التوارخ ۲۳:۳)

[٣٩] واسط کو ہر باد کر کے بوقاتیور خوزستان کے مرکزی شہر شوشتر (مششتر) پیچا۔اس کے مرکزی شہر شوشتر (مششتر) پیچا۔اس کے مرائر ما شوش الدین این المجوزی بھی تھے کہ انگی شوشتر کے مائل شوشتر نے متکولوں کی اطاعت قبول کر لی الیکن شہر میں موجود عہاس فوج نے کہ در کول پر شختل تھی ، مثا بلہ کیا۔ان میں کچھ مارے گئے ، باتی بھاگ نظئے میں کا میاب جو کے ۔ (جا مع التو ارخ ساسات)

[ ۴۰] ہوتا تیورکی چیش قدمی کے نتیج میں بھرہ اور کوفید والوں نے بے لڑے بھڑے منگولوں کے آگے۔ آتا ہوتا ہے منگولوں کے آگے ہتھیا رفتال دیں بھتکی کی ورخواست پر بلاکو نے نجف میں مزار امیر الموشین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفظ طلت اور وہاں کے باشندوں کی سلامتی کی غرض ہے منگول سیا ہوں کا ایک وستہ تعینا ہے کرویا۔ ( جامع التواریخ ۲۳:۳۲)

مقالات تاريخي . . ٢٧٩

[۳] خواب سر الد في طوق من المحالي المحتمد الم

اما بعد فقد نزلنا بغداد سنة ست و خميس و ست مأه فساء صباح المناوين، فدعونا مالكها وابئ، فحق عليه القول، فاخذ ناه اخدً اوبيلاً وقد دعوناك الى طاعتنا، فإن البت فروح و ربحان وان ابيت فخرى وخسران فلاتكن كالباحث عن حتفه بظلفه والجارع مارن انقه بكفه فتكون من الاخسرين اعمالاً اللين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً وماذالك على الله بعزيز. والسلام على من اتبع الهدئ.

ترجمہ: حمد وٹنا کے بعد ہم ۱۵۲ مد ش بغداد پننے (پڑا کیا) پس وہ لوگ جو مذاب سے ڈرائے گئے تنے ان کی مج بڑی بری ہوئی ہم نے (بغداد) کے مالک (استعصم) کو (ملع و اطاعت کی جانب) بلایا گر اس نے (ہماری اطاعت تجول کرنے سے) اٹکار کیا ہمواس کی ہات ثابت ہوگی اور ہم نے اسے تخت گرفت میں لیا (اے حاکم طلب) ہم تجے اپنی اطاعت کی دھرت

مقالات تاريخي .... ۲۸۰

دیے ہیں۔ اگر قو مطبع ہوکر ہما ری ظدمت میں حاضر ہوگا تو تیرے لئے مسرت وشاد مانی ہے اور جو
تو نے (ہماری) اطاعت ہے ) الکار کیا تو تیرے واسطہ ذات وخواری (خسارہ) ہے تو اس کی طرح
نہ بن جوا پئی موت ( تبر ) اپنے کھر ( پاؤں ) ہے کھووٹا ہے اور اپنی ٹاک کا سرا (پھنگ نر مہ )
اپنے پازو ( پاتھ ) ہے کا شاہے، بوں تو ان لوگوں میں ہے ہو گا جوا پنے اعمال کے گا ظ ہے
برے گھائے میں رہتے ہیں اس وغوی زعرگی میں ان کی کی کرائی محنت اکارت جاتی ہے حالا نکدوہ
( اپنی ٹا وائی ہے ) ہے بچھتے ہیں کہ بڑا اپھا کا م کر رہے ہیں۔ انڈ کے لئے بیرکوئی وشوار بات نہیں
ہو ( کہ جے چاہے سیدھا راستہ دکھائے ) اور سلامتی ہے اس کے لئے جو ہدایت کی راہ ( ہلاکو ک

(ماه نامدانولی،حیدرآباد ۱۹۸۷ء)

000

مقالات تاريخي .... ۲۸۱

## زوال خلافت عباسيه كے اثرات

خلافت عماسيد كا زوال كوئي معمولي حادثه ندتها جس سے تاريخ كا طالب علم سرمری گزر جائے۔ بیالیک خاندان حکومت کا زوال ندتھا کہ خانوادہ ہائے حکومت کے عروج وزوال کی داستانوں ہے کسی قوم یا ملک کی تاریخ خالی نہیں اور اپیا ہونا نہیں موجب حیرت و استعجاب نبین سمجها گیاہے۔ بلکہ آ ل عباس کا زوال اور بغداد کا سقوط ایک ملت کا ز وال ، ایک تہذیب کا اختیام اور ایک دور کا خاتمہ تھا۔[ا] تا تاریوں کے نڈی ول نے ایشیا کے وسیع وعریض خطوں کو پلیال کر ڈالا ،جدھران کا گز ر ہوا تبا ہی اور ہریا دی کے ہولناک مناظر نگا ہوں کے سامنے پھر گئے اور خاک وخون کے طوفان فضاؤں پر ٹیما گئے ۔ چین کی عظیم شہنشا ہیت ان وحشیوں کے ہاتھوں تہس نہیں ہوگئ ۔[۲] خوارزم شاہوں کی باجروت سلطنت صفی ستی ہے مٹ گئی ۔ [۳] بخارا ،سمر قلد ، نیشا پور ،اصفہان اور رے کے ہارونق شہر فاک کے تو دول میں تبدیل ہو مجئے ۔ [۴] ساحر الموت کا محران کی تیخ جہاں سوز ہے ٹوٹا ، اور بیر آشیانہ تھتا ب اجڑ گیا۔[۵]ستر لا کھ فرزندان تو حید خاک وخون میں مل مجئے اورشا پدچشم فلک نے خون انسانی کی اتنی ارزانی اس سے پہلے بھی نہ دیکھی ہو۔اوراس حونی ڈ راے کا ڈراپ سین ، جو دراصل ایک نے المیہ کا افتتاحیہ تقا،اس وقت منظرعام پر آیا جب ہلا کو کے خونی دیتے ہدان کو یامال کرتے ہوئے دارالسلام ، عدید الاسلام بغداد ک جانب بر هے ،اور ۲۵۲ حد (مطابق ۱۲۵۸ء) میں قبد الاسلام مر کمیا \_ بغداد کاعظیم اشان شروحش تا تا ریوں کے مقالبے کی تاب شدلا سکا اورشہر کے وروازے پہلی بار ایک فیرمسم حملہ آ ور

مقالات تاریخی .... ۲۸۲

ك ليكول ديه محدة خرى عباى ظيفه امير الموثنين المستعصم بالله اسيد بيون اورعلاء و عائدین کی معیت ش سفید پرچم امن لیے بلا کو کے فشکرگا، میں داخل ہوا۔خلیف اسلام کی یذیرائی کے لیے ذات ورسوائی آ مے برحیس اور قید و بندنے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔[۲] ہلاکو کے تھم سے بقیۃ الیوف علاء کو مدرسہ مستنصریہ میں جمع کیا حمیااوران کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا گیا کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ کافر با دشاہ عادل یامسلم بادشاہ ظالم؟ حالات ہے مجبور ہوکران علاء نے کا فریا دشاہ عادل یعنی ہلا کو کوفضیلت کا فتو کی دیا۔[۷] خلیفہ کے قتل اور خلافت کے انتزاع کا فیصلہ چنداں آسان نہ تھا، کہ ریہ خیال عام تھا کہ اگر خلیفه استعصم بالله کوقل کیا گیا تو سورج تاریک ہوجائے گااور دنیا تباہ ہوجائے گی ۔ مگراس عبد کے مشہور فلفی اور عالم نصیر الدین طوی نے ، کد ہلاکو کے مشیر تنے اور بغداد سے پہلے الموت كى يا ما لى يش نما يا ل حصه لے يك تھے،اس خيال كى تغليط كى اور ٣، صفر ٢٥٦ ھاكو مستعصم بالله قل كرويا كيا\_[ ٨] باوى النظر مي عوام كابيه خيال ان كے واہمه كا آفريدہ تھا اور دنیا پر کوئی مصیبت متعصم باللہ کے تق سے نہ نا زل ہوئی کیکن دا قعات کے اسباب و علل برنظر رکھنے والے ارباب فکر نے محسوس کیا کمستعصم باللہ کی شہادت سے وصدت اسلامی کا سورج گہنا گیا، دنیائے اسلام تا ریک ہوگئ اور وہ عظیم ثقافت ، جس نے انسانیت کو نے اقد ارحیات دیئے تھے، ہر یا دہوگئ۔اس تابی ہے دنیائے اسلام میں ایک تہلکہ مج میاادر ہرمسلمان کی آ جھوں ہے آنسو شیکے۔اتا بکان شیراز کے [۹] پر وروہُ نعت سعدی شیرازی نے ،[۱۰] گوان کے مربی تا تا ریوں کے ساختہ پر داختہ تھے اور اس عظیم ابتلا کے موقع پرتاتا ریوں کے خلاف یا عباسیوں کی موافقت میں ایک لفظ بھی زبان ہے نکالنا جرم عظیم تھا ہتو ط خلافت کا مرثیہ عرلی اور فا ری دونوں زبا نوں میں کہا۔ جہاں بیرمرثیہ بغداد ادرعباسیوں کی تباہی کا مرثیہ ہے و ہیں مسلمانوں کی تباہی اور اسلام کی بے کسی کا در د ناک نوحه بھی ہے۔اس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں:

> آ *تان را حق بود گر خو*ں بیارہ پر زی*ش* مقالاتِ تاریخی ..... ۲۸۳

بكت جدرالمستنصريت المدين على العلماء الراسخين ذوى المحجر

مدرسه مستنصریہ کے دور دیوار ان علاء پر گریئے کنال ہیں جو ان کے مجرول علی رہا کرتے تھے۔

فاین بنو العبا سِ مفتحرُ الو دی فوی النحلقِ المعرضیٰ والمغودالزهر کہال گئے آل عہاس جو دنیا کے لیے با عث فخر نتے اور جن کے اخلاق پیندیدہ ، روش و تابندہ تتے۔

اس عهد کے ایک مشہور علی شاعرتی الدین بن ابی الیسر نے خلافت عباسیہ کے زوال پر یوں آ نسو بہائے :

لِسسائلِ المدمع عن بغد اداخسار فما وقوفُک والاحبابُ قد سار وا بهت هوئ آنو بغدادگی تابی کی داستان سارے ہیں۔اب کددوست رخصت ہوئے تم کول تھر سے ہوئے ہو؟

تائج المحلافة والربعُ الذي شوفت بسه السمعالمُ قد اعفاه اقفار تاج ظافت اوروه قعرجن سه ونيا كوشرف عاصل مواآج سنسان يرس بين-

مقالات تاریخی ..... ۲۸۳

و کہ حویج سبنگ النتر غاصبة و کسان دون ذاک الستو استارا کتی الی نالیا۔ حالا کدوہ کُلُ کُن اللہ علا الکہ وہ کُلُ کُل بروں میں رہارتی تعیس - [۱۲]

ملافت عباسیہ ۱۳۲۱ھ (۷۵۰) میں قائم ہوئی اور ۲۵۷ھ (۱۲۵۸ء) میں ختم ہوگئی۔۵۲۳سال کے طویل عرصہ میں خلافت عروج وزوال کے مختلف مراحل سے گزری۔ افتد ارمیں قوت وضعف کے اعتبار سے خلافت عباسیہ کو مندر دجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا

روراول: بوعباس کی عظمت کا دراصل یکی دور ہے۔اس کا آغاز ۱۳۳۱ھ میں ابوالعباس السفاح کی خلافت ہے ہوا، اور اس کا اختتا م ۲۳۷ھ میں جعفر التوکل علی اللہ کی شہادت پر ہوا۔اس دور میں دس طفاء نے حکومت کی۔جن میں ابوجعفر المنصور (۱۳۳۱ھ۔ ۱۹۸۵ھ) اور ہارون الرشید (۱۳۹۰ھ) جیسے لائق افراد بھی شامل جیس جن کا شار دنیا کے چند عظیم حکر انوں میں ہوتا ہے۔ای دور سے مامون (۱۹۸ھ ۲۱۸ھ) کا بھی تعلق ہے جس کے عہد حکومت میں علوم وفنون کوکائی ترتی ہوئی۔

دور دوم: ترک غلاموں[۱۳] کے استیلا، خلفاء کے عزل ونصب، تید و بند،
بغداد اور سامرہ کی تباہی و ہر بادی کا میر پہلا دور مذھر (۲۲۸ھ) کی خلافت سے معتمد کی تخت
تشینی (۲۵۲ھ) تک رہا۔ ای زمانہ شرعبا سیوں کے مشرقی نا ئب خاندان آل طاہر[۱۳]
کے ضعف کی وجہ سے صفاریوں [۱۵] کی خود مختار حکومت قائم ہوئی۔ اور مغرب میں ابن
طولون [۱۲] نے مصری انی امارت قائم کرلی۔ خلافت عباسید کا زوال کیبیں سے شروئ
ہوتا ہے جوبھن معتصیا ہے کے سواا خیر تک باقی رہا۔

رورسوم: معتد کے عبد ظافت ہے ملتی (۱۸۹ھ۔ ۱۹۹۵ھ) کی وفات تک بیدور باتی رہا۔[12] اس عبد میں معتد کے بھائی موفق طلحہ کے حسن تدبیر سے ترکوں کا زور ٹو ٹا اور ظیفہ کو کی قدر آزادی عمل حاصل ہوئی۔ موفق کے بیٹے معتضد (۱۲۷ھ۔ ۱۸۹ھ)

مقالات تاریخی د ۲۸

کا زماندع ای خلافت کی نشأة ثانيه کا دور به اور اس ليے اسے "سفاح ثانی" کها جاتا ب- اس عجد ش دافلی شورشوں کے با وجود خلافت كروق مرده ش خون ذير كى دولا ا اور اس كى عظمت دفتہ باز آئى \_

وور چہارم: متنزر باللہ (۲۹۵هـ، ۲۳۵ه) کی تخت تینی سے مجرانتارکا اماز ہوا۔ خلیفہ کی کم تی سے تجرانتارکا اور خلیفہ کی کم تی سے ترک غلاموں نے فائدہ افحایا اور حکومت پر مستولی ہو گھے۔ اقترار کی رسکتی شروع ہو گ اور فائہ جنگیوں کی ابتدا ہوئی۔ ای زمانہ میں شالی افریقہ شی عبید اللہ المہدی (۲۹۷هـ، ۳۲۳ه) نے بنی فاطمہ کی خلافت قائم کی اور عملی اختثار کے ساتھ ساتھ نظری اختثار بھی شروع ہوا۔ [۱۸] اس بدحالی کی اصلاح کی جو تد پیری گئی اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اصلاح حال کے خیال سے راضی باللہ (۳۲۲هـ، ۳۲۹هـ) کا ایک نیا منصب قائم کر کے ان صوبوں کو، جو براہ راست خلافت کی نے امیر الاامرا [۱۹] کا ایک نیا منصب قائم کر کے ان صوبوں کو، جو براہ راست خلافت کی شویل میں سے، محمد بن برائق والی بھرہ آج کو شکیے پر دے دیا۔ راضی کے بھائی متی لئے والامراء (۳۲۹هـ، ۳۳۳هـ) کا عہد بھی اختثار اور دوعملی کی نذر ہوا۔ خلیفہ کے نام پر امیر الامراء مالیک وصول یا پی میں جروا تحصال کے مرتکب ہوتے اور اس منصب جلیل کے حصول کی فاطر با ہم وگر ذور آز مائی کرتے رہے۔ [۲۱]

وور پنجم: بیدودر بنو بدیهد کے تسلط کا دور ہے۔ امراء کی با ہمی آ ویز شول سے
تک آ کر ۲۳۳ ھیں مشکلی ( ۳۳۳ ھے۔ ۳۳۳ ) نے معز الدولہ ویلی ( ۲۲۳ ھے۔ ۲۷۵ ھی)
کی دعوت دی۔ اس وقت سے ۲۳۷ ھاتک جب قائم با مراللہ ( ۴۲۷ ھے۔ ۳۷۷ ھی) فلیفہ
تفا۔ بغداد اور اس کے با تحت علاقوں پر بنو بویہد معظلب رہے۔ آ ل بویہد بغداد کے عملاً
عکر ان سے اور انھوں نے عبا سیول کو ذکیل وخوار کر نے میں کوئی کر نہ افخا رکھی
تقی۔ ۲۳۳ آان کے صد سالہ دور استیاء میں آیک وقت ایسا بھی آ یا جب بو یکی امیر الملک
الرحم [ ۲۳ آ کے بید سالا را در سال برا سیری [ ۲۵ آ نے ۴۵ ھیں بغداد پر جند کر کے ایک
سال تک بغداد کی صاحدے فاطی خلیفہ المستصر یا فٹہ [ ۲۲ آ کے نام کا خطبہ جاری کیا اور

Marfat.com

مقالات تاريخي ..... ۲۸۲

### یوں اس زمانہ میں عباسیوں کی خلافت عملاً ختم ہوچکی تھی۔

دور شقیم: سهر سلطان طغرل سلجو تن اور آل بویه کا اور آل بویه کا خاتمہ کر کے عبا می ظیفہ قائم بامر اللہ کو اپنی حایت بیں لے لیا۔ ابتداء بیں عبا سیوں اور سلجو تیوں کے تعلقات خوش کوار رہے مگر جلد ہی ولی عہد کے مسئلہ پر سلطان ملک شاہ سلجو تی ول عہد کے مسئلہ پر سلطان ملک شاہ کا اور خلیفہ مقتدی ( ۱۳۸ ھے۔ ۱۳۸ ھی) اور طلاقات کا آ بنا نہ ہوا تا تو مقتدی کو بغداد اور خلافت دونوں ہی سے ہاتھ دھونا پر تا۔ [۲۹] اس سے بھی زیادہ عقین اختلافات مسترشد باللہ ( ۱۵ ھے۔ ۱۳۵ ھی) اور سلطان محمود سلجو تی [۳۰] کے درمیان رونما ہوئے اور نو بت جنگ تک کپٹی ۔ بیتناز عات وتی صلح سلجو تی [۳۰] کے درمیان رونما ہوئے اور نو بت جنگ تک کپٹی ۔ بیتناز عات وتی صلح سے دب سلطان مسعود بلجو تی [۳۰] سے مسترشد کی جنگوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا جس میں ظیفہ تمل ہوا۔ [۳۳] کے فاضی کی جدوجہد جاری رکی تا آ تک ظیفہ مقتمی لامراللہ ( ۵۳۰ ھے۔ ۵۵ ھی) نے سلجو تیوں کے اقتدار سے قبول کے اقتدار میں افتدار سے انتار پھینا۔ [۳۳]

دور بفتم : منتفی کے عبد ظافت سے شروع ہو کر مستعصم باللہ ( ۱۹۲۰ ھ۔ ۱۹۵۳ ھ) کی شہادت پر بید دورختم ہوا۔ اس دور کے ظفا میں نا صرلدین اللہ ( ۵۵۵ ھ۔ ۱۹۲۳ ھ) کے عبد کو ند صرف اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس نے تمام عبای ظفاء سے زیادہ عرصے تک حکومت کی بلکہ اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی صلاحیتوں سے ظافت کی عظمت رفتہ کو والیس لانے کی کوشش کی اور خود مخار امراء کے مقالم میں ظافت عبار سے کہ عشیت برقر اور کھنے میں ایک حد تک کا میاب ہوا۔

خلافت عباسید سطوت و اقتدار اور قوت و تسلط کے مختلف مدارج میں امت اسلامیہ کے بیشتر طبقات میں مقبول رہی اوراہے وصدت اسلامی کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ [۳۴] منصور کے عہد سے متو کئ کے عہد تک خلافت عباسیه صرف ای لیے مطاع ندتھی کہ اس ک عشر کن آن ت بے پایال نفی یا اس کا مرکزی نظام حکومت مشتحکم بنیا دوں پر قائم تھا بلکہ اس ک

مقالات تاريخي .... ٢٨٧

سب سے بڑی وجر عوام وخواص کا بیرخیال تھا کہ خلافت کے جائز وارث آل عماس میں اور امت مسلمہ کی سربرائی کاحق انھیں کو پہنچتا ہے۔ یہی وجیتھی کہ جب خلیفہ ما مون نے خلافت کوعلویوں کی جانب منتقل کرنے کا ارادہ کیا اورعلی الرضا [۳۵] کواپنا ولی عمد نا مزو کر کے عباسیوں کے سیا وعلم کوعلو یول کے میز پرچم سے بدل دیا تو بغداد میں کہرام کی حمیااوراس کے دو چیاؤل منصور بن مبدی [۳۲] اور ابراہیم بن مبدی [۳۷] کو یکے بعد دیگر ہے غاندان عباس کی قیادت تفویض کی گئی۔ لیکن مامون نے علویوں کی جانب انقال خلافت کا خیال ترک کر دیا تو اس کی مخالفت بھی ختم ہوگئ ۔ یہی استحقاق خلافت کا نظریہ تھاجس کے زیر اثر مشہور طالع آ ز ما یعقوب بن لیٹ صفار ۳۸] کے خراسانی سرداران فوج نے خلیفہ معتمد علی اللہ کے خلاف ندصرف سے کہ لانے سے اٹکار کر دیا بلکہ عین معرکہ کار راز میں یعقوب ك لشكر سے عليمده بوكر خليفه ك علم كے يتي حيلة تے اور نتيجة صفاريوں كو پہا ہو نا پڑا۔ [٣٩] عباسيوں كے اقتراد بى كا اثر تفا كه اپيافيلْ سامانی [۴٠] نے ساز وسامان كى كى كے با وجود عرد بن لیث صفار [۴۱] کو بلخ کے مقام پر فکست دی، جومض تائید نیبی اورایک الفاقی حادثہ کا نتیجتھی ، [۴۲] تو لوگوں نے اسے خلیفہ عباس کی کر امت مرجمول کیا۔عباسیوں سے گردیدگ بی کی وجہ سے مشہور فاتح اور کشور کشامحود غرانوی [۳۳] نے بمیشد با رگاه خلافت کی اطاعت کو اپناشعار بنائے رکھا اور فاطمی ظیفہ صاکم با مراللہ[ ۴۳] کے پیغام کو ورخور اعتناء ندسجها \_[٨٥] اوراى وجد سے آل بويبه خلافت عباسيد كوفتم كرنے كى جرأت ند کر سکے۔ای طرح پہمی ای اعتقاد کا اثر تھا کہ سلطان طغرل سلجو تی اور دوسرے سلاطین سلجو تیہ نے عبا سیوں کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا اورعموماً اس سے انحراف نہ کیا اور ا**گر مجمی** ايماكيا بهي تواخيس اس ميس كاميالي نه موئى \_ چناني ملك شاه اور خليفه مقترى ميس مخالفت كا آ غاز ہوااور ملک شاہ نے ایک ماہ کی مدت میں خلیفہ کو بغداد سے نکل جانے کا حکم دیا، جو ملك شاه كى اجا تك موت سے نافذ نه ہوسكا ، تو خليفه كى نا رافتكى كواس كى موت كا سبب قرار دیا گیاادراس کے جانشین خلیفہ سے مصالحت کرنے برمجور ہوئے حقیقت ہے ہے کہ عوام و مقالات تاريخي ....

خواص کے دلوں میں بیات بیٹھ گئی تھی کہ عباسیوں کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے سرتا بی کے متراوف ہے۔ ای طرح جب خلیفہ نا صرائدین اللہ اور طلاء الدین محمد خوارزم شاہ آدمی اشتراف کا آغاز ہوا اور خوارزم شاہ کی فوج مدائن کے قریب ۱۲ سے میں طوفان ایروباد کی نذر ہوگئ [ ۲۵] تو بیعقیدہ اور بھی پختہ ہوگیا کہ عباسیوں سے گردن شی منطق کا ایک میں منظا کہ اللہ میں مرتش ہے۔ یہ بات خلیفہ ناصر لدین اللہ کے اس فربان سے بھی طاہر ہوتی ہے جو اس نے اپنے وزیر متویدالدین محمد بن برزائمی [ ۴۸] کے تقرر کے موقع بر جاری کیا تھا۔ اس میں تجریر تھا:

'' محجہ بن برزاتھی ملک میں ہما رانا ئب ہے۔جس نے اس کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ اور جس نے ہماری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ۔ اور خدااہے جنت میں داخل کر ہےگا۔جس نے اس کی نافر مانی کی ، اس نے ہماری نافر مانی کی۔ اور جس نے ہماری نافر مانی کی ، اس نے خداکی نافر مانی کی۔ اور خدا اسے دوز خ میں فالےگا۔ [44]

یکی عقیدہ تھا جس کی وجہ سے لوگ یہ تیجھتے تھے کہ اگر خلافت عباسید ختم ہو گئی تو دنیا 
تاریک ہوجائے گی۔ عباسیوں کے ای اقتدار کا اثر تھا کہ مشرق و مغرب کی خود مختار 
امارتوں نے خانہ جنگیوں اور با ہمی جنگ و جدل کے با وجود انھیں کو اقتدار اعلیٰ کا منبع سمجھا، 
خطبوں میں ان کا تام لیا اور ان کے نام سے سکے ڈھلو ائے۔ ان سے حکومت کی اجازت 
لیناان کے لئے سرماید افخار تھا۔ بیا قتد ارصرف انھیں علاقوں میں نہ تھا جو بھی عباسیوں کے 
لینالن کے لئے سرماید افغار تھا۔ بیا قتد ارصرف انھیں علاقوں میں نہ تھا جو بھی عباسیوں کے 
بین کی مومت نہ بھی ، جن پر عباسیوں نے بھی حکومت نہ کی ، و با بھی 
جب بنی حکومتیں قائم ہوئیں تو عباسیوں بی سے حکومت کی اجازت حاصل کی گئی۔ سرائش اور 
ان کی میں مرابطون کی حکومت کے بانی امیر المسلمین یوسف بن تا شفین [ ۵ ] نے بھی 
اندلس میں مرابطون کی حکومت کے بانی امیر المسلمین یوسف بن تا شفین [ ۵ ] نے بھی 
اندلس میں مرابطون کی حکومت کے بانی امیر المسلمین یوسف بن تا شفین [ ۵ ] نے بھی 
اندلس میں مرابطون کی حکومت کے بانی امیر المسلمین یوسف بن تا شفین [ ۵ ] نے بھی 
و خطاب پایا۔ یکی کیفیت ہندستان میں خاندان غلاما ں کی تھی۔ سلطان سخس الدین اللہ اس کی تھی۔ سلطان سخس الدین

انتش[۵] نے خلیفہ مستنصر باللہ (۱۲۳ ھ۔ ۱۲۳ ھ کی حیثیت سے حکومت کی۔ یہ سلسلہ خطاب وخلعت حاصل کیا اور دئی جس اس کے نائب کی حیثیت سے حکومت کی۔ یہ سلسلہ خلافت عبا سیہ کے انتزاع و انقراض کے بعد بھی جا رئی رہا۔ اور سلطنت و بل کی تکمرو جس خلافت عبا سیہ کے انتزاع و انقراض کے بعد ۱۹۵۷ ھ تک، بہ جانتے ہوئے بھی کہ خلیا ای تری عبار کا نام کنندہ ہوتا رہا۔ شہید ہو چکا ہے۔ ای کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا اور سکوں میں ای کا نام کنندہ ہوتا رہا۔ [۲۵] اور غالب بھی کہ خلافت عباسیہ کا ام کنندہ ہوتا رہا۔ میں سلطان الملک الظا ہر سیرس بخد قداری [۵۳] نے خلافت عباسیہ کا ۱۵۹ ھ میں احیا م کیا میں میں اور خلافت کیا سیر کا ۱۹۵۷ ھ میں احیا میک میں بھی خلافت کیا سیر کا ۱۹۵۷ ھ میں احیا میک میں بھی خلافت کیا تین خلید خلال میں کہتے جائز حق دار عباری ہی تجھے جائے تھے اور ہر نیا حکم ان ان سے اجازت میں بھی خلافت کے جائز حق دار عباری ہی تی ججھے جائے تھے اور ہر نیا حکم ان ان سے اجازت کیا دار ان کی نیا بت میں حکومت کرنے کواس لئے ضروری جھتا تھا کہ اس کے بغیر اس کی عمر مسلمانوں میں سیا کی وحدت باتی نہ درتی ، اور خلافت عباسیہ کا زوال ملت ختم ہوگئی ، اور پھر مسلمانوں میں سیا کی وحدت باتی نہ درتی ، اور خلافت عباسیہ کا زوال ملت ختم ہوگئی ، اور پھر مسلمانوں میں سیا کی وحدت باتی نہ درتی ، اور خلافت عباسیہ کا زوال ملت ختم ہوگئی ، اور پھر مسلمانوں میں سیا کی وحدت باتی نہ درتی ، اور خلافت عباسیہ کا زوال ملت اسامیہ کی مرکزیت اور وحدت افتدار کا زوال خابت ہوا۔

عباسیوں کی سیای برتری عملی نقطرتگاہ ہی سے نہیں بلکہ نظری اعتبار ہے بھی مسلم تھی۔ مشہور سیا کی مفکر ابوالحن المارودی [۵۴] نے الاحکام السلطانيہ من خلافت ہی کو جائز طرز حکومت قرار دیا ہے اور امارت وسلطنت کو ای وقت درست تسلیم کیا ہے جب اے بارگاہ خلافت سے منظوری کی سند مل جائے [۵۵]۔ امام غزالی [۵۲] نے بھی خلافت کے وجود کو خالف نہ بھی نقط نظر سے باقی رکھنے پر ذور دیا ہے کہ اس کہ بغیرا محال دین اور امور دیوی کی بجا آوری درست نہیں۔ [2۵] جب سیوطی [۵۸] نے خلافت عباسیہ کے زوال پر نوحہ خوانی کی تو ان کے پیش نظر خلافت کا کبی ند بھی پہلو تھا۔ [۵۹] خلافت عباسیہ کے خاتمہ سیاسی خاتمہ سے اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوگیا جونظریا تی اعتبار سے جائز خیال کی جاتی تھی ،اور خرنہ بی حیثیت صاصل تھی۔

مقالات تاريخي ..... ۲۹۰

ظافت راشدہ میں امور ونیا احکام وین کے تا کع شے۔ خلفائے را شدین مسلمانوں کے دینی اور دنیوی دونوں بی سریراہ تھے،اور قرآن کی اشاعت ،صدیث کی ردایت اور مسائل چیش آیدہ میں تشریح کی گرانی و ذمہ داری ان کے فرائف میں محسوب ہوتی تھیں۔ اس طرح تشریح بالکلیہ حکومت کے دائر ۂ اختیار میںتھی۔ انفرادی تشریح کی کو ٹی محنیائش نہتھی[۲۰] خلافت راشدہ کے بعد جب بنوامید کی خلافت قائم ہو کی تو بیصورت باتی ندر ہی۔ حکومت کے بجائے تشریح کی جانب مختلف مقامات کے علا نے ٹجی طور پر توجہ ميذول كي، اور اليي تشريع كا سلسله شروع هوا جس مين مركزيت ندتقي بلكه الل تجاز، الل عراق اور الل ثام کے اصول انتخراج، بنیادی ما خذات کی قدرمشترک کے با وجود ایک دوسرے سے بیئت وز کیب میں مختلف ہوگئے [۲۱]،اوراییا اس لئے ہوا کہ مختلف مقامات کے علاء محدثین و فقہاء کے معیار رو و قبول روایت میں فرق تھاو نیزا صول درایت کے استعال میں بھی کوئی کیساں طریقتدان کے مابین موجود نہ تفا۔اس عدم ارتباط اورفکری غیر مجانست کے باعث مختلف فداہب نعتمی پیدا ہوئے اور ہرشپر کے نتہاء مستقل مدرستہ قانون کے بانی ہو گئے بلکہ بعض اوقات تو ایک شہر میں بھی متعدد مسا لک فقبی قائم ہوئے ۔[۹۲] ظافت عباسیہ کے آ خاز پس امام ابوطنینہ [٦٣] اوران کے تلاندہ نے ایک مبسوط اور باقاعده ضابطة قانون مرتب كيا- افي خويول اور ائمة احناف كى وجد سے بيضابطة قانون ونیائے اسلام کے بہت بڑے مصے میں رائج ہوگیا۔ امام ابو بوسف [۲۴] کے عبد بارون میں منصب قاضی القعنات ہر فائز ہونے ہے اس کی اشاعت کو مزید تقویت کینجی ۔اس کے بعدام ما لک [۲۵]، امام شافتی [۲۷] اور امام احمد بن محمد بن حنبل [۲۷] کے فقیق ندا ب مدون ہوئے۔اور دنیائے اسلام میں قانونی ہم آ جنگی کا آغاز ہوا۔ گراس کے باوجود اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور داؤ د ظاہری[ ۲۸] ، این جربرطبری[۲۹] اور دوسرے فتہاء کے فتہی نداہب وجود میں آئے۔اجتہاد نے اسلامی تشریع کوفر وغ دیا اور فقداسلامی متحرک ادرتر تی پذیریری ۔خلافت عباسیہ کے دورز وال میں امت مسلمہ انتشار کا شکار ہوئی

متالات تاريخي .....

اس سے اجہاد کی نشونما رکنے گئی اور جب ظافت عباسید کا ستوط ہوا تو اس کا بالکل خاتمہ ہوگیا۔ تقلید کی بندشیں سخت سے سخت ہو گئیں اور یوں ظافت عباسید کا زوال اجہادی صلاحیتوں کے انحطاط اور فقد اسلامی کے جمود کا باعث ہوا۔ اجہاد کے سوتے خنگ ہو گئے۔ اسلامی تشریح ارتقاء کی نئی مزلیں نہ طے کر کئی اور جہاں تک اسے عباسیوں کے دور اقتدار میں پہنچادیا گیا تھا اس سے آگے اس کے قدم نہ بڑھے۔

ظانت عباسيات آفاز انقام تك بعي مى تمام دنيات اسلام يرحكران ندرى رسب سے يہلے اعداس ميس عبدالرحل اول[ ٥٠] في ايك آزاد حكومت قائم كرلى ، جس نے عباسیوں کی بالادی مجمی تشلیم نہیں کی۔اس کے بعد ادریس بن عبد اللہ علوی[ایم] نے مغرب اقصٰی میں ایک دوسری خود عقار حکومت قائم کی۔ ۲۹۷ھ میں عبیداللہ المبیدی نے ثالى افريقه بيس بنوفا طمدكي خلافت كى بنياد ركهى \_اس طرح آغاز بى سے مملكت اسلاميد میں عباسیوں کے علاوہ متعدد حکومتیں قائم ہوتی ریش۔ جنموں نے خلفائے عباس کی مجمی اطاعت ندكى بلكدايي كوان كاحريف اور مقابل سجما يكين جها ل كك ثقافي اورتدني مسائل كالعلق ہے بغداد كا سكه ہر جگه چلتا تھا، اور قرطبه، فاس، مبديه و قاہرہ اور ان تمام مقامات پر جہال عباسیوں کے حریفوں کی حکومتیں تھیں نقافت کی ونیا میں خلفائے عباسیہ ی ک عمل داری تھی۔ تمام دنیا نے اسلام ایک واحد ثقافت کی حال تھی۔ جو ثقافت وتہذیب بغداد کے شہر میں پر وان چڑ ھی اس کا چلن قر طبداور قا ہرہ میں بھی ہوا، اور یوں خلافت عباسيد كى بدولت دنيائے اسلام كوايك واحد تدن اور مشتر كه ثقافت لمي جس نے مامرف اپنے عہد کی دنیا کو حضارت و تہذیب کے درس دیے بلک صحیف عالم براس کے دوام کی ممر بھی خبت کر دی اور آج کی تہذیبی ترتی ش اس کا بھی ہاتھ ہے۔ زوال بغداد کا ایک اثریہ بھی ہوا کہ نقافت و تہذیب کی ہے ہم آ جنگی اور یکسافی باتی شری ۔

عهدعباسيه مين ، گومملکت اسلاميه کی ما دری زبان صرف عربی نه تعی ، بلکه اسيکی ، فاری ، بربری ، کردی ، ترکی و ہندوستانی زبانیں بولنے والی اقوام بھی اس کی حلقہ بگوش تھیں ،

مقالات تاريخي ..... ۲۹۲

اور ان میں ہے بیعق زبانوں کو اسلام ہے پہلے بھی علی حیثیت حاصل تھی کمر مسلما نوں ک
علی و تعلیمی زبان عربی تھی۔ ایک مشترک ڈرلید افہام و تعہم کی حیثیت ہے اس زبان کو
عمومیت حاصل ہوئی۔ اسلامی مما لک کے طلبہ وعلاء کے علمی رحلات واسفار، جو اتحاد خیال
اور ذبئی و فکری ہم آ بنگی کا بہت بڑ اسبب سے بمرف اس لئے ممکن سے کہ بلا داسلامیہ میں
ذریعہ تعلیم و تعلم اور علائے اسلام کی تصافیف کی زبان عربی تھی۔ مسلما نوں کی ذبئی کو ششول
کا اظہار عمواً عربی زبان کے ذریعہ ہوتا تھا۔ اس سے دنیائے اسلام میں علمی اتحاد کی فضا
کا تا ہے اور اسکما نوں کے علمی کا رتا ہے عموا، بلا اختلاف وطن و زبان، ایک ہی قوم کے
کا رتا ہے اور ایک بی زبان کی تصافیف محسوب ہوئے [۲۲]۔ خلافت عباسیہ کے زوال
کارتا ہے اور ایک بی بڑموی حیثیت اور نیخ محسوب ہوئے [۲۲]۔ خلافت عباسیہ کے زوال
سے عربی زبان کی بیٹموی حیثیت اور نیخ محسوب ہوئے از اے کا مسلمانوں کی علمی زندگی پرکوئی
میں ان میں اس حد تک کی واقع ہوگئی کہ ان کے اثر ات کا مسلمانوں کی علمی زندگی پرکوئی

خلافت عماسیہ کے زوال کا ایک اثر بیھی ہوا کہ لوگوں میں ما ایوی اور تنوطیت برھی۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ترک دنیا، زندگی سے بزاری، تھائن سے اغاض اور جد وجہد سے صرف نظر کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان میں راہبا نہ طرز حیات کو مقبولیت حاصل ہوئی اور یوں ایک ایسے تصوف نے فروغ پایا جو اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ کیونکہ اسلام میں رہانیت نہیں ہے [27]۔ اور بقول علامہ اقبال خلافت عماسیہ کے زوال کے نتیجہ کے طور پر اسلامی معاشرہ میں مجمی تصوف نے برگ و بار پایا۔ بخت کوئی، مشکل طبی اور جدو جہد کا جذبہ توم کے دلوں سے مفقو و ہوگیا۔ اور حقائق سے مقابلہ کرنے کے بجائے امت مسلمہ صوفیہ نے کرامات پر تکمیہ کرنے گئی۔ [27]

سطور بالاکی روشن میں بیددموی اکر نا بے جانہ ہوگا کہ خلافت عباسیہ کا زوال مسلمانوں کی سیاسی وحدت، ملی کیہ جہتی، قانونی ہم آ ہنگی، تدنی وثقافتی کیانی، لسانی وعلمی وتعلیمی انتحاد اور جذیہ اختاد و خنت کوشی کا زوال تھا۔ اور آخری خلیفدا میر الموشین المستعصم بالغد

مقالات تاریخی ..... ۲۹۳

کی شہادت، بغداد کی جابی، دیا ہے اسلام کی جہاد کا اور سلا کا ان کی جاد کا اور سلا کا ان کی جاد کا اور سلا کا ان کی جہاد کی اور سلا کا ان کی جہاد کی جہ

فما كانَ قيسٌ هلكه هلكُ واحدٍ ولكنه بتيانُ قوم تهدما

# حواشی:

[1] متكوليا اورجوبي سائيرياكي باشدوں كوتا تاركا نام الل بيكن نے ديا۔ انموں نے ان كى تين فتس سے ديا۔ انموں نے ان كى تين فتس سے ديا اور جو بي سائيريا كے جال بي فتسيس كى جي [1] ديوار بيكن كے قريب بينے والے سفيد تا تاريس كا جو كئارى تا تاريس كا رہنے والے سے والے سائل من جنگلات ميں آباد شكارى تا تاريس كا آبال اس جنگلات ميں آباد شكارى تا تاريس كا آبال اس منظم والے من اسلامى مما لك پر ان كى يلغاروں كا آبا قا وہوا۔ تاريخ شعوب اسلاميد كارل بروكمين (ترجمد انگريزى مطبوع لئدن و 190 م 190 م

[۲] الينا،ص ۲۳۶

[٣] الخضر في اخبار البشر - ابوالغد المطبوعة حسينيه معر، ١٣٢٥ و، ج٣، ص١٢١-

[4] الينا،ج ١٠٨ ص ١١٨ ١٢٨

[4] و [7] تاریخ الخیس لدیار بکری بواله تاریخ ادبیات عرب (انگریزی) نکسن مطبور لندن ۱۹۵۳ء ص ۲۳۷،۳۳۵ والخفر فی اخبار البشر ، ج۳ می ۱۹۴،۱۹۳۰

[4] الفرى في آلاداب السطانية والدول الاسلاميد ابن طقط في مطبوع دجانية معر، ١٣٣٥،

مقالات تاریخی ..... ۲۹۴

[7] الوانى بالوفيات مسلاح الدين صفدى ج.ج.ام بس 24 بحواله تاريخ اسلام مشاه معين الدين ندوى مطبوعه وارام معتقدين اعظم كرهه تا 1920ء، ج.م.ص ۴۰۰۰

[9] سنتر تر کمان نے ، کہ سلجو قبوں کا پر ور وہ نعت تھا، ۵۴۳ ہے میں اتا ایکا ن شیراز کی خود مختار حکومت فارس میں قائم کی۔ چوشے اتا بک سعد نے ۱۹۰ ہے میں غزوں کو فکست دے کر کر مان پر بیشتہ کر لیا۔ جب خوارزم شاہ نے اس کے ملک پر تملہ کیا تو اس نے اس کی اطاعت تبول کر کی ۔ ۱۳۲ ہے میں اس جانشین ابو بکر بوا جو سعدی کا محدوث تھا۔ اس نے متکولوں سے سلح کر کے اپنی حکومت اور فارس و کرمان کو تابی سے بچالیا۔ شیراز کو اتا بکوں کے مبدیں بڑی رونش حاصل بوئی (تاریخ ایران (انگریزی)۔ مریزی سائیکس مطبوعہ لئدن ۱۹۳۰ء، تریم سریم ۵۵، ۵۵)

[1] شرف الدین بن مصلح الدین عبرالله سعدی شیرازی نے ۱۲۹۱ء میں شیراز میں وفات پائی۔ ان کی تعلیم مدرسته نظامیہ بغداد میں ہوئی۔ شخ شباب الدین سہر وردی کے مرید تھے۔ گلتا ان و بوستان و کلیات سعدی ان سے یا دگا رہیں (تا رہن او یات ایران (اگریزی، براؤن۔ کیمرج یونیورش پریس، ۱۹۵۱ء۔ ج۴، ۵۲۳)

۔ [11] کلیات سعدی مطبوعہ طبع محمدی جمبئی ۱۹۲۱ء ص ۲۰۲۲ کا۔

[۱۲] تاریخ اسلام \_شاه معین الدین ندوی، جسم، ۴۰۲

[17] ترکوں کوفرج میں بحرتی کرنے کا آغاز مامون نے کیا۔ متعصم کے عمید میں فوج میں ان کی ان کی اتفی کرت ہوئی کہ ان کے لئے ایک نیا شہر ما مرا (مُستو مَسنَ دَائی) آبا دکر نا پڑا۔ طیف نے بھی بغداد کے بجائے نے شہر میں قیام کیا۔ واقت کے زمانے میں ترکوں کو حزید تغلب حاصل ہوا۔ متوکل نے ان کا زور تو زنے کی کوشش کی گر ترکوں کی سازش سے شہید ہوا۔ اس کے بعد حکومت شربان کا اقتدار اتنا بڑھا کہ ان کی عرضی پر طلفاء کے وجو دکا انتصار تھا۔ حزید تقصیل کے لئے ڈاکٹر حسن ایر اہیم حسن کی کتاب انظم اسلامیہ (ترجمۂ اردو) مطبوعہ ایوان اشاعت کرا چی 1951ء، میں می بعد ملاحظہ فرما کیں۔

مقالات تاريخي ..... ۲۹۵

[۱۳] ما مون نے ۲۰۵ حض طاہر بن حسین کوفر اس ان کا بھو میں گئے۔ خاندان ش امارت فراسان قائم ہوئی اور ۱۹۵۹ حض این خاندان کے امیر محمد من طاق صفارے فکست پر اس کا خاتمہ ہوگیا۔الکال فی الارق این انتی انتی کا میں میرون کے ۱۹۲۱ ص ۲۹۸،۳۷۸۔

[10] بحتان میں خارجیوں کے خلاف رضا کا رفوج میں لیتقرب اور اس کا بھائی محروشا ل ہو ۔ یہ بی جلد ہی رضا کا رول کے سریر اہ ہو گئے ۔ طاہر یول کے مقابلہ میں انھیں کا میا بیاں ہو کی اور انھوں نے ۲۵۱ھ میں اپنی حکومت قائم کر لی جو ۲۸۷ھ میں تتم ہوئی (الکا ل، ج ۵، می ۳۳۷،وج. ۲، م ۹۵)۔

[17] احمد بن طولون نے کرفر غاند کا ترک تھا،مصر کے نائب امیر کی حیثیت سے ترقی کر کے مصر وشام پر بقیفہ کر لیااور ۲۲ سال تک خودی راند حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بینا شارویہ ، ۲۷ھ میں اس کا جائشین بوا (الخصر فی اخبار البشر نے جہوس ۵)

[12] ابواحمد طلحرالموفق بالشفليفه متوكل كالمينا اوراسينه بها في معتد كا ولى عهد تعارمعتد برائع نام خليفه تعاراصل اقتدار موفق كو حاصل تعاراس نے ٢٥٨ هايس وفات پائى راس كے بعد اس كا بينا معتضد ولى عهد بودا (الخضر في اخبار البشر رج ٢٩٠٥)

[1^] نظری انتشارے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بنو فاطمہ کے ادعائے طلافت کے بعد بیک دفت تین دعویٰ دارانن خلافت پیدا ہوگئے۔عبائیۂ بغداد۔ فاطمیۂ مہدیداور امویۂ قرطیہ۔ اور ایس تعدد خلافت کے جواز دعدم جواز کا مئلہ چڑمی جو آج بھی ما بدالنزاع ہے۔

[19] امير الامراء كے افتدار اور چيره وستيوں كي تفصيل كے ليے الطلم اسلامير (اردو) ص-۸-۸۸ طاحقه فراكس .

[۲۰] محمد بن رائق والی بعره ۳۲۳ هش امیر الامراه بوا، اور ۳۳۳ هش نا مرالدوله جمدانی که هم سے تن کردیا ممیا (الخقر فی اخبار البشر بے ۲۰می ۸۵٬۸۳۸) [۲۱] الخقر فی اخبار البشر بے ۳۰می ۸۸٬۸۵٬۸۳۰

مقالات تاريخي ..... ۲۹۲

[۲۲] ابوالشجاع بوبیکا بیٹا احمد معزالدولداوراس کے بھائی رکن الدولہ وعماد الدولہ معمولی حیثیتوں سے امجر کرفارس پرمستولی ہو گئے بعدازاں معزالدولہ نے اہواز پر قبضہ کرلیا۔ وہاں سے وہ بغداد آیا اس پر قابض ہوکر ۳۵۹ھ میں اپنی وفات تک محومت کی (اکختفر فی اخبار البشر ۲۰،۵۸م ۲۰،۵۸۸)

[٢٣] خلافت وسلطنت به دُ اکثر امیر حسن صدیقی مطبوعه همعینه الفلاح کراچی ۱۹۲۳ء ص ۸۵ و بعد به

[۲۳] بغداد کا آخری پویمی حکمران ایولفر خسره فیروز ۴۳۰ ههیں منصب امارت پر فائز ہوا۔ ۲۳۷ه پیل طفرل نے اسے گرفتا رکر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کیا (الحقر فی اخبار البشرج ۲۰ ۱۷-۱۷۲)

[73] بہاء الدولہ یو یکی کا بیتر کی غلام طغرل کے بغداد سے چلے جانے کے بعداس پر مستولی ہوگیا۔ ظلفہ قائم عباسی کو نکال کر تصرِ خلافت کولوٹ لیا۔ جامع مصور بیس مستنصر بالنہ فاطمی کا خطبہ جاری کیا۔ طغرل نے دوبارہ آ کر طلفہ کو بحال کیا۔ ۲۵ ھے بیس بسا سیری کو گرفتا رکر نے قبل کرا دیا اوراس کی لاش سے سرکاٹ کر بغداد بھیجا جہاں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (الخضر فی اخبار البشر، میں سے سرکاٹ کر بغداد بھیجا جہاں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (الخضر فی اخبار البشر، میں سے سرکاٹ کر بغداد بھیجا جہاں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (الخضر فی اخبار البشر، میں سے سرکاٹ کے بعد البیر، میں سے سرکاٹ کے بعد البیر، میں سے سرکاٹ کی بغداد بھیجا جہاں اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ (المختصر فی اخبار البشر، میں سے سرکاٹ کی بغیر کیا ہے۔ البیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ البیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ البیر کی بغیر کیا ہے۔ کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ البیر کی بغیر کیا ہے۔ بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ بغیر کیا ہے کہ بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کر بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کی بغیر کیا ہے۔ بغیر کی کے کہ کی کی بغیر کی بغیر کی بغی

[۲۷] ابوجمیم معد المستصر بالله ۳۳۷ ه میں خلیفہ ہوا اور ۳۸۷ ه میں وفات پائی۔اس کا عبد حکومت عوام، امرا، اورخو واس کی مصیتوں کا دور ہے۔اس نے بہت سے نشیب وفراز دیکھے۔ آخر میں وزیر بدر جمالی نے امور سلطنت کی اصلاح کی اور گوافقتیا رات وزیر کے باتھ میں رہے مگر خلیفہ کوکمی قدر سکون میسر آیا۔الکامل، ج ۸،ص ۲ کا ۱۳۵۰۔

[27] محمودغز نوی کی وفات کے بعد طغرل بن سلجوق نے خراسان وایران کے بہت بڑے جھے پر قبضہ کر کے ۲۲۹ھ میں آل سلجوق کی سلطنت قائم کی۔ خلیفیرعبا می نے اسے حسنِ خدمات کے صلے میں سلطان کا خطاب دیا۔ ۲۵۵ھ میں وفات یا ٹی (الکامل، ج۸۸م ۹۴ و۹۵)۔

[٢٨] ملک ثاه فائدان بلجوق کا تیبرا تکمران ہے۔اس نے ٢٧٥ھ ہے ٢٨٥ھ تک میں

#### مقالاتِ تاريخي .... ٢٩٧

سال حکومت کی ۔اس کے عبید ش سلطنت سلابقد اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی جس کے بعد زوال شروع ہو گیا (الخقر فی اخبار البشرج ۲ بس ۱۸۹ و ۴۰ س

[٢٩] ابن خلكان خ ٢ بم ١٦٣ بحواله النظم الاسلاميه ص ٩٦\_

[\*] محمود بن محمد بن ملک شاہ نے ااق ہے ۵۲۵ ہا کہ حکومت کی۔ ۵۲۱ ہیں مستر شد سے چند جسر پول کے بعد صلح ہوگئی اور محمود بغداد سے چلا گیا۔ (الخضر فی اخبار البشر ج ۳، ص ۵ وظلافت وسلطنت ، ص ۱۳۹،۱۳۸)

[٣٢] الفخرى ص٢٢٢و٢٢٣

[٣٣] المخقر في اخبار البشر،ج ٣٠, ص ٣٥

[44] انظم الاسلامية ص١٠٢\_

[40] على بن مولى بن جعفر بن محمد بن على بن حقيق بن الى طالب مديد من اله ما الم من اله ما الم من الما من المختمر في بيدا موك الوطوس من ٢٠١٥ من ٢٠١ من ١٠٥١ من المختمر في الختمر في الختمر في المرابع من ٢٥١ من ٢٥١ من ٢٥١ من ٢٥ من ٢

[۳۷] و [۳۷] مامون نے ۲۰۱ھ میں علی الرضاء کو ولی عہد نامزد کیا۔ اہل بغداد اور بنوعہاس نے اس کے خلاف بخت احتجاج کی آباس بیس اس کے دو بیچا منصور اور ابراہیم چیش چیش ہیٹے یحرم ۲۰۲ھ میں مامون کے معزول کر کے ابراہیم کی بیعت کی گئی تحریب مامون نے شعارعہا می کو بحال کر دیا تو میں مامون نے شعارعہا می کو بحال کر دیا تو میں اللہ بغداد نے ابراہیم کی بیعت شخ کر دی۔ اس نے ایک سال می گیارہ ماہ خلافت کی اس کے بعدر دو پوش ہوگیا۔ ۲۰۱۶ھ میں اسے گر قار کر کے مامون کے ساسنے چیش کیا حمیا جس نے اسے معاف کر دیا (الختصر فی اخبار البشر، ج۲، میں ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰۰۳، ۲۰

مقالات تاریخی ..... ۲۹۸

اس کا کو فی تعلق نیس اس نے ٢٧٥ ه ش امواز كے مقام جندى سابور ش وفات با فى (الحقر فى اخرار البخر ، ح٢٠ م

[٣٩] سياست نامد فظام الملك طوى بمطيوعه الدآبا و ١٩٣١ء بم ٩ - ١١-

[۳] عمرو بن لید اپنی بھائی کی وفات کے بعد ۲۹۵ ہیں خراسان، جمتان، کرمان وسندھ کا حکمران ہوا ہوں ہے۔ حکم اس کی حکومت کا خاتمہ کردیا اورائے گرفآد کر کے بغداد بھیجے دیا جہاں اس کو بحالت اسیر می ۲۸۹ھ میں قمل کر دیا گیا (المختفر فی اخبار البشر۔ جہم، ۲۸۰۵)

[۳۲] واقعہ یہ ہوا کہ عمر وکی فوج ستر ہزارتھی جو جملہ ساز وسامان ہے لیس تھی اور اساعیل کی ہا ہ قلت تعداد کے ساتھ ہے ساز وسامان بھی تھی۔ جب دونوں فو جیس بلخ کے باہر صف آراء ہوئیں تو عمروا پی فوج کی صفوں کا معائد کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بدکا اور اسے سیدھا کے کرا ساعیل کے وسط لفکر میں بہنچ سمیا جہاں اے گرفا رکر لیا سمیا اور اس کی فوج بے لڑے بھڑے بھاگ کھڑی ہوئی (حریقہ تعمیل ہیا سب نا مدطوی کی فصل سوم میں طاحظہ فرائمیں)

[۳۳] محمور ۳۱۱ ہے میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ سیکٹین کے بعد ۳۸۷ ہے نب فزنی کا تحکر ان ہوا اور جب ۴۲۱ ہے میں مرا تو خرا سان ، کر مان ۔ سندھ و بجستا ن کے وسیع علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ (الکامل، جے 2، ص ۳۲۹ و ۳۲۷)۔

[۳۴] ابوعلی منصور بن عزیز باللہ المملقب برحا کم چھٹا فاطمی خلیفہ ۲۸۷ھ میں خلیفہ ہوااوراا ۴ ھیں غائب ہو گیا غالبًا اے اس کی بہن ست الملک نے امراء ہے سازش کر کے قبل کرادیا تھا۔ وہ مجموعہُ اضداد تھا۔ اس کے احکام لوگوں کے لیے آج بھی باعث حیرت میں (المختمر فی اخبار البشر، ج ۲۰، ص 1۵۱) مزید مطالعہ کے لیے تاریخ فاظمحمن مصرمولقہ ڈاکٹر زاہع کی لما حظہ فرمائیں۔

مقالات تاريخي ..... ٢٩٩

[٢٥] خلافت وسلطنت \_ص ١١٠ (محمود في عالم كا خط بغداد يحيح ديا ماكرات مظرعام برجلا مط جائد اور فاطى مفير كول كراديا)

[۳۷] علاء الدین محمد خوازم شاونے مرحد عراق ہے تو کمتان اور غزنہ سے مرحد بعث تک کے وقع علاقہ پر اکیس سال حکومت کی۔ ہالا ھیٹ تا تار ہول سے فکست کھا کر بھاگا اور ما ژندران کے قریب ایک جزیرہ میں کمپری کے عالم میں جان دی (الحقر قی اخبار البشر، ج ۳ءم ۱۲۷) [۳۷] المختر فی اخبار البشر ج ۳۶م ۱۱۸

[ ٢٨] قم ش بيدا ہوا۔ بغداد ميں نشونما پائى اور ٢٢٩ هد ش اس كا انتقال ہوا۔ وہ امور مملكت كا ماہر دفاتر كے اصول كا عالم، او يب و راوى تھا۔ حضرت مقداد اللہ بن امود كندى كے خاندان سے اس كا تعلق تھا۔ وہ خليفہ ناصر، خاہر اور مستنصر كے عهد ميں وزير اعظم كے منصب پر فائز رہا (الفخرى ص ٢٣١ ـ ٢٢٩)

[49] الينأ، ص١١٠

[۵۰] یوسف بن تا شغین ۳۹۲ هیل مرا پیگین کا امیر بودا مغرب اقعلی اور اندلس کومتحر کیا اور مراکش کا شهر آباد کر کے اے اپنا دارا ککومت قرار دیا۔ وہ دورا ندیش ، دیندار ، تجربہ کا داور سیاست دال قدار کی کا شهر آباد کر کے اے اپنا دارا ککومت کو اس نے نئی زندگی بخشی اور جنگ زلاقہ میں ۱۹ یام هم یام میں عیسا نیول کو دکتست دے کر اندلس کے مسلما نول کو ان کی چیرہ وستیوں سے نجات دلائی۔ میں عیسا نیول کو دکت کے بعد اس کے جانفینوں میں میں اس نے اندلس کو اپنی عکومت میں شامل کر لیا جس پر اس کے بعد اس کے جانفینوں نے ۱۳۸ مال حکومت کر کے ۵۰۰ هیل وفات پائی۔ اسے خلیفہ متعظیم باللہ نے خلعت اور اجازت فرمازوائی عطاء کی (الختمر فی اخبار البشر ج۲۰ میں ۱۹۸،۱۹۸،۱۹۸،۱۹۸) و ۲۲۱

[4] مشہورترک قبیل البری کے مردار کا بیٹا بھین میں بھائیوں کی رقابت سے اسر ہوکر بخارا میں فروخت ہوا ۔ سلطان قطب الدین ایک نے اسے خریدا۔ اپنی لیانت سے تر تی کر کے منصب بلند پر پہنچا اور بدایوں کا گورنر ہوا۔ ایک کی وفات کے بعد ع ۲۰ میں دہلی کا سلطان ہوا۔ اس نے

مقالات تاريخي ..... ۲۰۰۰

۱۳۳۳ میں وقات پائی۔ برطلیم جمد و پاکستان میں اسلامی حکومت کا استحکام اس کی حسن مذیبر کا متجد ہے۔ (طبقات ناصری، قاضی منہاج الدین سراج۔ مطبوعہ کا نل۱۹۲۳ء، ج اول ، من ۱۹۸۰ء بعد )

[27] انتظام سلطنت وبلی (انگریزی) واکثر اشتیاق حسین قریشی مطبوعه پاکستان بیشاریکل سوسائنی ،کراچی ۱۹۵۸ء،م ۲۷ و ۲۸ (مستقصم بالله کا نام سلطنت وبلی کے سکوں پر جلال الدین فیروز شاه کلی کے افیرعبد تک کندہ کیا گیا۔)

[۵۳] وشت تیجاق کا تر کمان تحرس، امیراید مین بند قداری صالی کا غلام تھا۔ اے آخری ایو بی محمران معرالملک الصالح ایوب نے لیا تھا۔ وہ اپنی لیا نت ہے تر تی کے مدارج مطے کر کے ایوبیوں کے مملوک امراء میں جلد خاصا اہم ہوگیا ۔قطر، حاکم محروشام کو ۱۹۸۸ ھیٹ قرآ کر کے الملک الظاہر کے لقب سے سلطان معروشام ہوا۔ ۲۵۲ ھیٹی وفات پائی ۔ اس نے بلاد نوب اور دیگر مقامات فی تھے۔ مملوک سلاطین معریش اس کے عہد کو احتیاز حاصل ہے۔ (الحقر فی اخبار البعد جاسے کا اخیاء معریش اس کے عہد کو احتیاز حاصل ہے۔ (الحقر فی اخبار البعد جاسے کا احیاء معریش اس کے عہد کو احتیاز حاصل ہے۔ (الحقر فی اخبار البعد جاس ۱۳۳۳)

[۵۴] ابوالحن علی بن محمد بن حبیب بصری، باوردی ۳۱ سه ش پیدا بوااور ۴۵۰ هه ش بغداد ش و اور ۱۳۵۰ هه ابنداد ش و قات پائی آل بویه یک دورافقد ارش بغداد کاشافی المذ بب قاضی رہا اور فقهید ومصنف کی حقیت سے بوی شرت پائی اس کی اصل شہرت اس کی کتاب الاحکام السلطان کی وجہ سے بجواسلامی سیاس افکار پر ہردور میں قابل استفاد کتا ہے بچی گئی ہے (البداید والنباید ابن کیشر، مطبوعہ لا بورم ۱۳۱۰ه، ج۱ام س۸۰)

[۵۵] الاحكام السلطانيه - ابوالحن الماوروي - مطبوعه مصطفىٰ با بي حلبي مصر ١٣٨٠ هـ، ص٣٣٠ ـ

[۵۲] ججتہ الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد طویں شیں ۵۰٪ ہش بیدا ہوئے۔ نیشا پور اور دوسرے مقامات میں تحصیل علم کی۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مندِ درس پر متمکن ہوئے۔ ۴۸۸ ہیں درس وقد ریس سے کنارہ کش ہوکر بیت المقدس اور مصروشام کے سفر کیے اور ۵۰۵ ہے میں وفات پائی۔ ان کی کثیر التحداد قصانیف میں احیاء علوم الدین سب سے متازے (المختمر فی اخیار البشری۲ ہم

#### مقالات تاریخی ۲۰۰۱

[24] تاريخ الخلفاء سيوطى مطوعه المح المطالح كراجي م ٢٥١ و٢٥٠

[٥٩] تارخ الخلفاء ص ٣٥٦ وبعد

[٧٠] تارئُ التشريخ الاسلامي في الخضري، مطبوعه استقامت معر ١٩٦٠ و، ص١١١٠

[۲۱] اسلامی اصول فقد کی اصل (انگریزی) جوژف شاخت\_آ کسفوا یو نیورشی پریس ۱۹۵۰،م ۱۲۰ و بعد

[ ٢٢] تاريخ التشريع الاسلامي من ١٨٠ و بعد\_

[۱۳] نعمان بن ثابت امام اعظم ۸۰ هر ش کوفدیش پیدا ہوئے اور ۱۵ه هیں بغداویش وفات پائی۔ انصوں نے محابہ کرام کو دیکھا اور ان سے صدیث روایت کی۔ وہ فتہیر عراق اور اہل سنت کے چاراماموں میں سے پہلے امام میں (البدایہ والنہا ہیابن کیرے جرہ ام ۱۵۰)

[۹۴] ابدیوسف یعقوب بن ابرائیم انساری ۱۳۱۳ه یمی پیدا ہوئے اور ۱۸۲ه یمی وفات پائی۔ امام اعظم کے ارشد تلافدہ میں تھے۔ان کے شاکر دول میں امام محراور امام احمد بن ضیل مجی شاق

ين - وه دنيا ع اسلام ك بهل قاض القبناة تح (البدايه والنهاييه ين ام ١٨٠)

[ ۲۵] ما لک بن الس ۹۳ ه ش مدیدش پیدا بو ع اور سیم ۱۷۹ه ش وقات پائی روه الل سنت کے دوسرے امام بین امام شافتی اور امام محدان کے مشہور شاگر و بین روه خبید و محدث الل جاز اور امام دار الحرت کہلاتے بین (البدایدوائیماییدے ۱۰م ۱۸۲۷)

مقالات تاریخی ..... ۳۰۲

[۲۷] محمد بن ادرلیں شافق قرشی ۱۵۰ هن بمقام غزه (فلطین) پیدا ہوئے۔ ان کی وفات ۲۰۲ هند مصریص ہوئی۔ افعول نے امام مالک سے فقد الل تجاز اور امام محمد سے فقد الل عراق حاصل کی۔ وہ المی سنت کے تیسر سے امام میں (البدائیوالیا ہیدج ۱۰ ص ۲۵۱)

[14] الم سنت كے چو تقدام احمد بن خنبل شيائى الماھ بلى پيدا ہوئے اوران كا انتال ١٣٦١ھ مى پيدا ہوئے اوران كا انتال ١٣٦١ھ مى بغداد مى ہوا۔ وہ امام شافتى اور امام ابو بوسف كے شاگر د تنے اور امام بخارى ان كے شاگر د بنے اور امام بخارى ان كے شاگر د بنے عبد كے بہت بڑے محدث تنے۔ فتية خال قرآن ميں مامون منتصم اور واثن نے افسی ۱۵ سال تک تخت سے تخت افتوں ميں جال رکھا گر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے (البداء النہا۔ جن ١٩٠٥)

[۹۸] واؤد بن علی اصنبانی خلا ہری کو فہ شن ۲۰۱ھ ش پیدا ہوئے اور بغداد میں ۲۹۷ھ میں انتقال کیا۔ وہ خلام حدیث پر عمل کرتے تھے اور قیاس کو جائز نہ بجھتے تھے۔ ان کا نقهی مسلک پانچویں صدی تک باتی رہا۔ (تاریخ التشریح الاسلامی۔مجمد اکفتری۔ص ۲۹۷)

[۲۹] ابوجعفر محد بن جریرطبری ۲۲۴ ه بین آش بین بیدا موسئه او ۱۳۰ ه بین بغداد بین انتقال کیا۔ وہ بہت بڑے مفسر مورخ محدث اور فقیہ تنے۔ ان کا فقیمی مسلک پانچوییں صدی جمری کے نصف تک معمول بدر با بعدازاں اس کا جلن ختم ہوگیا (تا رخ التشریح الاسلامی میں ۲۵۱، البداید والنہارہ بی ۲۱۱ میں ۱۱۰)

[ 2 ] مشہور اموی خلیفہ بشام بن عبد الملک کا بوتا عبد الرحمٰن ۱۱۱ ھیں پیدا ہوا۔ عباسیوں کے کا درووں سے کا دندوں سے بھاگ کرشالی افریقہ سے ہوتا ہوا ۱۹۸ ھیں اندلس پہنچا اور وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ اس نے اے اھیں دفات پائی گرجو حکومت قائم کر گیا تھاوہ اس کے خاندان میں ۲۲۵ ھی تک باتی رہی (الکالی، ج ۲۵، ص ۸۳ ویور)

[21] حضرت حسن من علی کے پڑ پوتے اور لیس اول نے عبا سیوں کے خوف سے شالی افریقہ میں پناہ کی اور مغرب اقضی کے بربر قبائل کی مدد سے پہلی علوی حکومت قائم کی جو۲ کا ھیمیں قائم ہو گی اور اس کے خاندان میں ۱۳۸۳ ھیک یا تی رہی جب کہ انھوں نے بنی فاطمہ و بنی امیے کی مخالفتوں میں

مقالات تاريخي .... ٣٠٣

امو يول كى حمايت كى ، اى زمايت بن الن كا خاصيعه كيات (القان المستحدة المست

(المعارف، لا بور ۱۹۲۸ء)



مقالات تاريخي .... ٢٠١٣ ...

# فاتح صِقلّيه اسد بن فُرات

اسد بن فر ات کی شخصیت بری پهلودارتهی، وه ایک محدث، فقیهه، قاضی ادر عالم ہی نہ تھے، بلکہ ایک سیدسالار، امیر البحراور فاتح بھی تھے۔اسد کی زندگی کے اس عسکری پہلو ہے ہم کمی قدر آئندہ مطروں میں بحث کریں گے۔ گمران کی اس حیثیت برگفتگو کرنے سے پہلے مغربی سمندروں میں مسلمانوں کی جاں سیار یوں کا اجمالی جائز ہ لینا ضروری ہے۔ اگرچەمىلمانوں كى بحرى معركه آرائيوں كا آغاز عبد فاروقى ميس موا اور عامل بح مین حصرت علاء بن حضری نے امران پر بحری رائے سے حملہ کیا، مگر جہازوں کی کی کے باعث اس مہم کو ناکای کا منہ دیکھنا بڑا۔ اور حضرت عمر نے مزید بحری پیش قدمیول کی اجازت نددی[ا]-اسلامی بحربیكا با قاعده آغاز دراصل حفرت عثال كرزمان ميس موا-ای اسلامی بیڑے نے ۲۸ میں قبرص کے جزیرے یر قبضہ کیا[۲]-اس جنگ میں شامی ہیڑے کی قیادت امیر شام حضرت معاوی<sub>ٹ</sub>نے کی ، اور مصری بیڑے کی قیادت حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح والی مصرنے کی ۔ اس کے بعد جب اس مے بیان جنگ ذات الصواری میں رومیوں کے بحری بیڑے سے اسکندرید کے قریب معرکه آرائی ہوئی تو مصروشام کے مشتر کہ بحری بیزے نے رومیوں کوعبرتاک شکست دی [۳]۔ جنگ ذات الصواری کی شکست دراصل بحرروم سے رومی بحربید کی سیادت کا خاتمہ تھی۔ بقول حتی بیہ جنگ رومیوں کے حق میں دوسری'' جنگ میموک'' ثابت ہوئی[۴] ۔ اب شام ومصر کے سواحل اسلامی بحری افواج کی جولال گاہ بن گئے ۔اوررفتہ رفتہ مسلمان بحرروم کے متعددا ہم جزائر پر قابض ہوگئے ۔

#### مقالات تاريخي . . ٣٠٥

حضرت معاویہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے وسیع پیانے پر رومیوں کے خلاف جنگوں کا سلمہ شروع کیا۔ لاہم یعیم البر البحر عبداللہ بن قیس کی سرکردگی میں والی مصرحضرت معاویہ بن فحدت کے دوانہ کیا[۵] مصرحضرت معاویہ بن فحدت کے دوانہ کیا[۵] اور بیل شالی افریقہ اور شام ومصر کے سواحل بحری معرکہ آ رائیوں کی جولاں گاہ بن گئے۔ وہ سیع میں رومیوں نے سواحل شام پر بڑے وسیع پیانے پر جملہ کیا محر اسلامی بیڑے کے باتھوں انہیں فکست کھا کر پہا ہونا پڑا[۲]۔ ای زمانے میں قسطنطیدیہ پر مسلمانوں نے بحری ہاتھوں انہیں فکست کھا کر پہا ہونا پڑا[۲]۔ ای زمانے میں قسطنطیدیہ پر مسلمانوں نے بحری مانے میں مرات سے سے ملکی اور شرقیم مواد اس سے پہلے الیے کارخانے میں صرف مصر میں تھے۔ ان کارخانوں کو دارالصناعة کہتے تھے[۸]۔ مغربی زبانوں کا درسنہ صرف مصر میں تھے۔ ان کارخانوں کو دارالصناعة کہتے تھے[۸]۔ مغربی زبانوں کا درسنہ یا آرسال ای دارالصناعة کہتے تھے[۸]۔ مغربی زبانوں کا درسنہ یا آرسال ای دارالصناعة کی پگڑی ہوئی شکل ہے۔ [۹]

اس کے بعد رومیوں کے خلاف بحری جنگوں میں شدت پیدا ہوئی اور جناوہ بن ابی امیداز دی نے جزیرۂ روڈس پر قبضہ کرلیات<u>یں میے</u> میں قسطنطیدیہ کے قریب بحیرۂ مارمرہ میں جزیرۂ اروار پرسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ پھر کریٹ پرجملہ کیا گیا۔[10]

عبد عبد الملک میں والی افریقہ حمان بن نعمان نے تونس کے مقام پر جہاز سازی کا بہت بڑا کارخانہ قائم کیا[اا]۔ والی افریقہ موی بن نصیر نحی نے ۱۸ میر میں اس کارخانے کو وسعت دی اور بحری بیڑے کو یوں مزید استحکام بخشا کہ تونس کے شہر کو جو ساحل سمندر سے بارہ میل دور تھا ساحل ہے ملا دیا[۱۳]۔ ای طرح بنوم وان کے عہد میں ہی شام میں عکا کے دارالصناعة کو ایعض جنگی مصلحوں کی بنا پر صور ختل کردیا گیا۔ [۱۳]

مویٰ بن نصیر کے عہد امارت میں بحر روم کے جزائر پر کامیاب اور مسلسل حملوں کے سلسلے ددیار : شروع ہوئے[۱۴] ۔ مویٰ کا حملۂ اندلس ان کی بحری معرک آرائیوں کا نقطۂ عروج تھا۔

ولید کے عہد بین مسلمان بحری بیڑے اپنی کار کردگی اور وسعت کے لحاظ ہے۔ مقالات تاریخی ، ۲۰۰۲

ہوی اہمیت کے حامل تھے۔[14]

ولید کے جانشین سلیمان کے زمانے میں اسلامی بحریہ نے رومیوں پر کامیاب حملے کیے اور <u>۹۹ می</u>مسلمہ کی سرکردگی میں قسطنطینیہ کا محاصرہ کیا گیا جر<u>وق میں سلیمان</u> کی وفات تک جاری رہا۔[14]

اسلامی بح ی افواج کی ترتیب و تنظیم کا کام عبد ہشام میں از سرنو کیا گیا اور <u>کا اچ</u> میں تونس کے بجی مرکز کومضبوط کیا گیا[ کا] عبد اموی کے بعد عباسیوں کے دور میں خلافت کے مختلف علاقوں میں خودمختاریا نیم خودمختار حکوشیں قائم ہونے لگیں۔خصوصاً مغرلی صوبوں میں ان کے اقتدار کا نقشہ نہ جم سکا اور اندلس میں خود مختار امارت [۱۸] اور مغرب اقصی میں آل حسن کی ادر ایس حکومت وجود میں آئیں[19]۔اس خوف سے کہ مبادا سے حریف طاقتیں مصری جانب پیش قدی کریں۔ ۱۸ورہ میں مارون اعظم نے شالی افریقہ کی حکومت ا یک نامور عرب سردار ابرا ہیم بن اغلب تنبی کو جالیس بزار دینار سالانہ کے عوض موروثی طور پرعطاء کردی[۲۰]۔اس اغلمی سلطنت کی بحرق معرکد آرائی جاری اس گفتگوکا موضوع ہے۔ 19 ہے میں ابراہیم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ امیر ہوا۔اس کے عہد میں 198 میں صقلیہ والوں ہے مسلمانوں کی مصالحت ہوگئی اور فریقین نے دس سال تک جنگ نه كرنے كا معابده كرليا[٢٦] ـ اس كا جانشين اس كا بھائي زيادة الله (٢٠١ هـ ٢٣٣ هـ ) موا ـ زیادة امتدکواییخ ابتدائی عبد حکومت میں خانہ جنگیوں کا سامنا کرنا پڑا اور نوبت یہال تک مپنی کہ ۲۰۹ میں ملک کا بوا حصداس کے قبضے سے نکل گیا اور صرف ایک چھوٹا سا کلوا اس کے پاس رہ گیا[۲۲]۔اس انتشار ہے فائدہ اٹھا کرصقلیہ کے روی امیر البحر فیمی نے افریقتہ کے ساحل پر تاخت و تاراج کا سلسلہ شروع کرویا اور ۱<u>۹۹ ہے</u> کے وی سالہ معاہدۂ متار کهٔ جنگ کو بالائے طاق رکھ دیا [۲۳]۔ جب زیاد ۃ اللہ کو داخلی اختثار ہے فرصت بلی تو اس نے رومیوں کی طرف توجہ کی ۔ حسنِ اتفاق سے ای زمانہ میں روی امیرالبحرصقلیہ فیمی ایک جرم کی پا داش میں معتوب ہوا۔ ماہیری اور غصہ کے عالم میں اس کی آتش انقام بجڑک اکھی۔ وہ

مقالات تاريخي ٢٠٠٠

سیدها قیروان آیا اور زیادة اللہ سے صقلیہ پر تملہ آور ہوئے اور رومیوں کے فلاف جگ کرنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ بی صقلیہ سے روی سفارت بھی آئی اور تجدید معاہدہ کی خواہاں ہوئی۔ اس مسئلہ سے متعلق کی فیصلہ سک غرض سے زیادة اللہ نے جلس مشاورت طلب کی۔ حاضرین میں قاضی القعناة اسد بن فرات بھی تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اس رائے کا اظہار کیا کہ اہل صقلیہ نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے جزریہ پر تملہ کرکے اسے دارالاسلام بنالینا چاہئے۔ طویل مباحث کے بعد اس رائے کو تلیم کی حرف سے قاضی اسد بن رائے کو تشکیم کیا گیا۔ اور زیادة اللہ نے ایک بحری مہم تنجر مِقلیہ کی غرض سے قاضی اسد بن رائے کو تشکیم کیا گیا۔ اور زیادة اللہ نے ایک بحری مہم تنجر مِقلیہ کی غرض سے قاضی اسد بن رائے کو تشکیم کیا گیا۔ اور زیادة اللہ نے ایک بحری مہم تنجر مِقلیہ کی غرض سے قاضی اسد بن کی سرکردگی میں روانہ کی۔ ۱۳۷

جزیرۂ صقلیہ پرمسلمانوں کا بیتملہ اپنی نوعیت کا پہلا تملہ نہ تھا بلکہ اس سے پہلے بھی مسلمان اس پر چودہ پندرہ بار تملہ آور ہو چکے تنے [۲۵]۔ اور اس کے ایک حصر توسہ پران کا عارضی طور پر بضہ بھی رہا تھا۔ گر اب کی باروہ اس ارادے سے لکلے تنے کہ پورے بخت ہے کہ دار الاسلام بنالیں۔

ال مہم كے سربراہ قاضى اسدكى كئيت ابوعبدالله والدكانام فرات اور واوا كانام سنان تھا۔ ان كا خائدان بنوسليم بن قيس كے موالى ميں سے تھا۔ اسدكا آبائى وطن نميثا پور (ايران) تھا۔ ان كى پيدائش سے پہلے ان كے والد جمرت كركے حران (ديار بكر) چلے آئے تھے۔ اسد يہيں آساجے ميں پيدا ہوئے۔ ابجى ان كی عمر وو بى سال كى تھى كہ سماجے ميں ان كے باپ محمد بن افعث كے ہمراہ شالى افريقد چلے محكے ، اسد بمى ان كے ساتھ تھے۔

اسد پانچ سال تک قیروان میں رہے، ابھی وہ سات برس کے ہی تھے کہ تو نس کے ایک گاؤں میں ان کے والد نے سکونت افقیار کرلی۔ اسد نے زندگی کی دس بہاریں بیبیں گزار دیں۔ اس زمانہ میں انہوں نے قرآن کی تعلیم تمل کی۔ سترہ سال کے ہوئے تو تونس شہر کے مشہور عالم علی بن زیاد سے علم حدیث اور فقد کی تخصیل کی۔ وہ تمیں سال کی عمر تک شالی افریقہ میں مختلف علوم وفنون کے حصول میں منہمک رہے۔ بعداز اں مزیر مخصیل علم

مقالات تاریخی ..... ۳۰۸

کی غرض سے ملے بھے میں اسد نے مشرق کا رخ کیا۔ اس زمانے میں جاز اور عراق علوم اسلامیہ کے گہوارے تھے۔ اسد نے ان دونوں چشہ ہائے علم و حکمت سے فیض اضایا۔ وہ پہلے علم حدیث کی خصیل کی غرض سے جاز آئے اور مدیثہ منورہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مالک کا حلائہ درس نہ صرف جاز میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اہال مدینہ کی روایات کا امین تھا۔ اہل مصر، افریقہ، مغرب اور اندلس کو اس درسگاہ سے تعلق خصوصی تھا۔ چنا نچہ اسد بھی اپنے ہم وطنوں کی تقلید میں امام صاحب کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ یہاں انہوں نے ان سے مؤطاکا ورس مبتا سبقالیا۔ اس کے بعد انہوں نے اساد سے مزید تحصیل علم کی خواہش کی مگر انہوں نے یہ کہہ کر کہ '(وہتی تمہارے لیے ہمی کا فی

اس کے بعد اسد کو عمرات جا کر فقہ حتی کی تخصیل کا شوق ہوا۔ استاد ہے اجازت

ہر رخصت ہوئے اور بغداد آئے۔ امام اعظم کے تلافہ ہیں ہے امام ابو یوسف، امام مجمہ اور امام اسد بن عمرو کے حلتها ہے درس ہیں شریک ہوئے اور ان سے فقہ حتی پڑھی، امام مجمہ کو اور ان سے فقہ حتی پڑھی، امام مجمہ کو ان سے بڑی خصوصیت پیدا ہوئی تھی، اور عام درس ہیں شرکت کے علاوہ اسد کو رات یک وقت بھی وہ تھے کہ وہے اچھی اسد عواق میں حصول علم میں مصروف ہی سے کہ وہے اچھی امام مالک نے مدینہ میں وفات باقی ۔ اس کے بعد ہی اسد عراق ہے وظن روانہ ہوئے۔ راہ میں مصر پڑتا تھا۔ یہاں امام مالک کے متازشا کر دامام عبد الرحمٰن بن قاسم موجود تھے۔ اسد نے فقہ مالک کی مزید تحصیل کی باقی ہے اس کے بعد اس تھی مسائل پر سوالات مرحمٰن ہے اس سے روزانہ فقبی مسائل پر سوالات کو سے ابن قاسم کے درس میں شرکت کی اور ان سے روزانہ فقبی مسائل پر سوالات کرتے ، وہ جو جوابات دیتے ، اسد سوال و جواب کی تر شیب سے لکھ لیتے تھے۔ یہ سوال و جواب ماش اجزاء میں مدون ہوگے اور بھی کتاب دیا میں فقہ مالکی کی سب سے کہلی کتاب وقار بائی۔ اسد نے اس مجموعے کا نام الاسدید رکھا۔ اس کے بعد اسد الماج میں مصر سے قروان واپس آئے۔ اسد نے اس مجموعے کا نام الاسدید رکھا۔ اس کے بعد اسد الماج میں مصر سے قروان واپس آئے۔

#### مقالات تاريخي ... ٢٠٠٩

قيروان مين اسد في موطا امام ما لك اور الاسديد كا درس جاري كيا\_ افريقه و مغرب کے جلیل القدرعلاء نے ان کے سامنے زانوئے تلمذینہ کیا۔اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شہرت یورے علاقے میں چیل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کماب الاسدیہ جے المدون بھی کہتے ہیں مشہور ہوگئ ۔ درس و مذریس کے فرائض کے علاوہ اسد کے سپر دافیاء کی خدمت بھی تھی۔ افتاء میں ان کی روش پہتھی کہ وہ عمو یا فقہ حنی کے مطابق فتو کی دیتے ہتھے۔ اور وجهاس کی بیتی کهاس عبد میں جزئیات جس قدر نقیر خفی کی منضیط ہوگئی تھیں اتنی فقیر ماکلی کی بند ہوئی تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسد نرے مقلد نہ تھے بلکہ مسائل فقہی میں اجتہادے کام لیتے تھے اور چونکہ فقة حنی ان کے اجتہاد سے قریب ترخمی ، اس لیے ای بران کا مدار زیادہ تھا۔ اواه میں افریقہ کے قاضی القصاۃ عبداللہ بن عانم کی وفات کے بعد اپومرز اس منصب یر فائز ہوئے تکر افریقہ کے علماء ونضلاء کا برابر اصرار تھا کہ اسد چیے جلیل القدر عالم کی موجودگی میں منصب نضاء برکسی اور کھفائز کرنا مناسب نہیں ہے۔اس لیے والی افریقہ زیادة الله نوس مروس مین اسد كومساوى حيثيت سے عبدة قضاء من ابومرز كاشر يك كاربناديا اور ااسمے میں ابومحرز کو اس عہدے ہے معزول کر کے اسد کو بلا شرکت غیرے یورے افریقہ اورمغرب كا قاضي القصناة مقرر كيا-[٢٦]

اسدى على جلالت شان بسلم ، حمران كى اصل شبرت ان كى فوقى مهارت اور مسكرى قيادت كى بودت مسلم على باعث ہے۔ ان كى عسكرى قيادت كى جولال گاہ سرز بين صقليہ ہے۔ اسد كى سركردگ بين اسلاى لشكر افريقہ كے ساحلى شبرسوسہ سے يوم شنبه ، ۱۵ روئ الاول سام سمندر (مطابق ۱۰ رجون سام ع) كوروانه ہوا۔ خود زيادة الله اور اس كے اعيان دولت سامل سمندر تك لكر كى مشابعت بين آئے۔ جب لشكركى روائى كا وقت آيا تو وس بزار جال باز مجاہد بن سے جوع شنہ جہاز بر كھرے ان تكواروں كولبرار ہے تنے ، امير مسكر نے يوں خطاب كيا:

. . . ''لوگو! میرے آباء واجداد آج کنگنجی والی مقرر نبین ہوئے اور میں بھی اس منصبِ جلیلہ پر فائز نہ کیا جاتا اگر علم کواپنا زیور نہ بنا تا۔ اس لیے علم کی تخصیل میں سعی وکوشش

مقالات تاريخي ..... ۳۱۰

کرو۔ای میں جاں فشانی کرواوراس کے ہورہو۔اس راہ میں مصائب ومشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جہیں ان سے خاکف ند ہوتا جا ہے۔ مرداند وار مقابلہ کرو۔اس سے تم دین و دنیا دونوں میں سربلند ہو کتے ہو''۔

اس کے بعد اس بیڑے نے لکڑ اٹھائے۔ یہ بیڑا سوجنگی جہازوں پرمشتل تھا،
جن میں سات سوسوار اور دی جرار پیادہ فوج تھی۔ اسد نے صقلیہ جانے کے پامال رائے کو
افتیار نہ کیا جو سرقو سہ کو جاتا تھا اور جس پرعمو یا مسلمان جملہ آور ہوتے تھے بلکہ انہوں نے
صقلیہ کے ایک اور شہر مازر کا رخ کیا، جہال فوبی استحکامات نسبتہ کم تھے۔ تین دن ک
مسافت طے کر کے بیاسلامی بیڑا ۱۸ ارزیج الاول کو مازر کے ساحل پرلٹگر انداز ہوگیا۔ شہر پر
مسافت طے کر کے بیاسلامی بیڑا ۱۸ ارزیج الاول کو مازر کے ساحل پرلٹگر انداز ہوگیا۔ شہر پر
مسلمان حال کے بیاں مورچہ بندی کی اور دشمن کا انتظار کرنے گئے۔
مگر جب تین دن تک وشنوں کا کوئی وستہ نہ آیا تو انہوں نے شہر برمسلمان حاکم مقرر کرکے
مگر جب تین دن تک وشنوں کا کوئی وستہ نہ آیا تو انہوں نے شہر برمسلمان حاکم مقرر کرکے
مگر جب تین دن تک وشنوں کا کوئی وستہ نہ آیا تو انہوں نے شہر برمسلمان حاکم مقرر کرکے
مشہر گیا۔ مرج میں جوعیسائی لنگر خیمہ زن تھا اس کی مجموئی تعداد ایک لاکھ پچاس بزارتھی ، اور
اس میں قسطنطید یک مرکزی امدادی فوج اور صقلیہ کی روی فوج کے علاوہ وینس کی فوج بھی
شامل تھی اس ٹیڈی دَل کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی کل تعداد دس بزارتھی۔ جب فریقین
شامل تھی اس ٹیڈی دَل کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی کل تعداد دس بزارتھی۔ جب فریقین

'' مجاہدو! بیرساطل کے وہی کفار ہیں جورو پوش ہو کے یہاں جمع ہوگئے ہیں، بیوتو تمہارے بھاگے ہوئے غلام ہیں''۔

اس کے بعد وہ عکم جگ لے کر د "ن کی صفوں پر تملہ آور ہوئے ، بزے گھسان
کارن پڑا۔خود امیر عسکر اسد شدید زخی ہوئے ، کین زخموں کے باوجود انبوں نے عکم ہاتھ
سے نہ چھوڑ ااور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ مسلمانوں کو کا مل فتح نہ حاصل ہوگئی۔
جنگ میں عیسائی فوج کا بڑا حصہ کا م آیا ، جو باتی ہے وہ یا تو قید ہوئے یا پھر بھاگ گئے۔
مرح کی فتح ہے آ کے بڑھنے کے داستے صاف ہو گئے اور اسلامی فوج نے قرب و جوار کے

مقالاتِ تاريخي .... ٣١١

ایک بڑے علاقے پر قبضہ کرلیا۔ اور ایعض مقامی سرواروں سے جزیہ پر مسلم کر کے انہیں ان کی حکومتوں پر باقی رکھا۔اس کے بعد اسد نے اپنی فوج کے چھوٹے چھوٹے ویتے کر کے جزيرے يس بھيلا ديئے۔ اورخود آ م بڑھ كرصقليد كے باية تخت مرقوسه كا محاصره كرايا۔ ای زمانہ میں افریقہ سے امدادی فوج بھی آگئی اس لیے اسد کو بری و بحری راستوں ہے شیر کے محاصرہ میں خاصی مہولت ہوئی۔ مگر دورانِ محاصرہ سرقوسد کی مدد کے لیے ایک بزی روی فوج آگئی۔ اب اسلامی لشکر کی کیفیت بیٹنی کہ ایک طرف الل شہراور دوسری طرف بیا نیا عیسائی لشکر اور ان کے چ میں مسلمان ۔ اس نازک صورت حال کا تدارک یوں کیا کہ اسد نے فوج اسلام کے گرد وسیع اور گہری خندق کھدوائی اور اس سے آ گے بڑھ کر ایک بوی کھائی تیار کروائی اور یوں دونوں عیسائی افواج کے درمیان سد سکندری کی طرح حاکل ہوگئے ۔ محاصرہ خاصا طویل ہوگیا اور جہاں محصورین کو بڑی ختیاں جھیلنی پڑیں وہیں لفکر اسلام نے ہمی بری تکلیفیں اٹھا کیں، اسلامی لشکر پرسب سے بری افاد یہ بری کدماصرہ کے دوران میں امیر لشکر قاضی اسد بن فرات نے بہتر (۷۲) سال کی عمر میں رہج الآخر <u> سلام بیں</u> زخموں سے انقال کیا۔ انہیں ای سرزیین میں سپر دِ خاک کیا <sup>عم</sup>یا اور بطوریا دگار ان کی قبر پرایک مجر تقمیر کی گئی۔ جب اسد کی وفات کی خبرافریقه مینچی تو کمرام کچ ممیا۔ زیاد ۃ الله کواس کا بڑا رنج ہوا۔ یہاں بھی اب کی یادگار کے طور پر ایک مجد تقمیر کی گئی۔ قیروان کی پیے مجد آج بھی موجود ہے اور اس پر اسد بن فرات کا نام کندہ ہے۔ اسد نے صقلیہ کے جن مقامات پر قبضه کیا وہاں یا قاعدہ حکومت کی داغ تیل ڈالی۔ انہوں نے مازر کو اینا مرکز بنایا اور مازر سے سرقو سہ تک کے علاقے زیر تکس کیے ۔بعض قلعوں میں اینے آ دمی متعین کئے اور بعض قلعول کوان کے سابق مالکول کی تحویل میں جزید کی ادا یکن کی شرط پر رہنے دیا۔ اسد کا یہ نظام بعد کے مسلمان گورزوں نے بھی ایک عرصہ تک باقی رکھا۔

مختفریہ کہ اسدین فرات جب بساط علم و قضاء سے اٹھ کرمیدان جنگ اور دربار حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی پامر دی، دور اندیک اور شجاعت سے بیر ثابت کر دیا کہ

مقالات تاريخي ... ٣١٢

دہ ایک بہادر سپاہی، ماہر سپدسالا راور مدیر گورزیھی ہیں۔ایسے جامع الصفات بزرگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔

#### حواشي

[1] محمد بن جرير طبري - تاريخ الامم والملوك \_مطبوعه وارالمعارف،مصر ۲۳ -۱۹۲۳ء، جلد چپارم، ص ۱۷ مر ۲۵۸ و ۲۵۹ -

[۲] اینا،ص ۲۵۸\_

[٣] الصنائص ٢٩٢،٢٨٨\_

[۴] فلپ کے حتی۔ ہسٹری آف دی عربس (انگریزی)۔مطبوعہ سیکملن اینڈ کو، نیویارک ۱۹۵۸ء، ص۲۰۱۔

[4] احد بن یخی بلاذری فتوح البلدان ، مطبوعه مطبعه استقامت ، معر ۱۹۵۹ء ، ص ۲۳۷ \_

[۲] الينا، ص۱۲۴

[2] طبری، جلد پنجم، ص۲۳۲\_

[۸] بلاذری مص۱۲۳\_

[9] سيدسليمان ندوي، لغات جديده مطوعه دارالمصنفين ، اعظم گُرُه هه ١٣٥٧هـ، ص ١١ وجرجي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي مطوعه دارالهلال،مهر ١٩٥٨ء، جلد اول،ص ٢١٩ (جديد عربي يمن اسے ترسانه اور ترسنه کتے میں) -

[۱۰] بلاذری بص ۲۳۷ وطبری جلد پنجم ،ص۲۹۳\_

[11] ابن خلدون \_ المقدمه \_مطبوعه مكتبهٔ تجاريهٔ كبرى،مصر(س ن)،ص ٢٥٣ \_

[۱۳] ابن ابی الدنیا قیروانی، المونس فی اخبار افریقیه و تونس مطبع دولت تونیه، تونس، ۱۲۸۷ هه، ص ۳۸ \_

#### مقالاتِ تاریخی ..... ۱۳۳۳

[ ۱۳] عزالدين ابن الا جير-الكامل في الماري مطبوعه بريل لا بيثن ١٨٦٧ وجلديم، ٢١٦\_ [ 10] ابن الدنياء القير واني، المونس في اخبار افريقيه وتونس، ١٣٠٠ \_

[۱۷] ابن الاثير، جلد پنجم، ص ٤ كما و تارخُ التدن الاسلامي، جلداول، ص ٢١٤ والوهيدالله مجمد بن الى الدنيا قيرواني - كمّاب المونس في اخبار افريقة وتونس، ص ٣٨، ٣٩\_

[21] طبری، جلدششم،ص۵۳۳۰۵۳۳\_۵۳

[1] شخ الاسلام جلال الدین سیوطی - تاریخ الخلفار - مطبوعه طبع اصطالح بن ن ، کرا چی، می ۱۳۵ مطبوعه اصطالح بن ن ، کرا چی، می ۱۳۹۳ مطبوعه المسلک المؤید ابوالفد از الختصر فی فیخبار البشر ، مطبوعه حسینه معر ۱۳۵ هدوم می ۳ (اندلس شی اموی حکومت ۱۳۸ هداد کراند بین اموی حکومت ۱۳۸ هداد کراند بین اموی حکومت ۱۳۸ هداد کراند بین امری خاص کا خاص

[19] ابوالفد اء جلد دوم، ص 11، 2 (مغرب انتهائ مين ادريس محومت الدهي قائم بوكي اور الموساء ميس بنو فاطمهُ مهديد و بربر قبائل كي عالفول كي باعث اس كاستوط بوكيا).

[۴۰] الدالفداء جلد دوم، فس ۲۳،۱۱ (اغالبہ کی حکومت افریقہ میں ۱۸ ده میں شروع ہوئی اور ۲۹۲ دمیں بنوفاطمہ کے حامیوں نے اس کا خاتمہ کردیا)۔

[۲۱] انسانی کلوپیڈیا برثینکا ،مطبوعہ کیمبرج بیے نیورٹی پرلیں،۱۹۱۰ (طبع یاز دہم) جلد بست و پنجم ، ص ۳۱ ۔

[۲۲] ابن عذاری المراکش - البیان السنرب فی تاریخ المفرب (ترجمه اردو پروفیسر محرجیل الرحمٰن ) مطبوعه لا بود ۱۳۲۸ <u>و ۱۳۵ می است</u> ۱۳۵ می منصورتا می فض نے بناوت کی اور قریب قریب پورے ملک پرمستولی ہوگیا۔ قیروان بھی اس کے زیر تھین آ عمیا تھا۔ مگر اس کا مردج هدائ

مقالات تاریخی ..... ۱۲۳۳

معجلة ثابت بوااور االم هتك : ينق الله في تمام علاق اس سه وا گذار كرالي ) -[٣٦] اين الا فير - جلد ٢٩٥ م ٢٣٥ -

[۲۲] ایسنا، جلد ۲، ۲۳۵، ۲۳۵ والس، پی، اسکاف، بسٹری آف دی عرب ایم پائران ایورپ (ترجمه اردوموسوم بداخبار اندلس مولوی ظیل الرحمٰی) طبع لا بور ۱۳۳۹ هدادی س ۱۱۲۱ (فینی کا جرم بیشا که اس نے صقلیہ کی ایک خانقاہ کی کواری راہیہ کو افواء کر کے اسے واشتہ بنالیا تھا۔ اگر چہ ابقول اسکاٹ، بیجم اس زمانہ میں ناورالوقوع نہ تفاکر فیمی کی حیثیت آئی بلند نہتی کہ وہ روی تانون سے مشتیٰ کیا جاتا۔ اس لیے قیمر روم نے بیتھم ویا کہ فیمی کی ناک کاٹ کی جائے۔ اس تھم کے خلاف فیمی نے احتجاج بابناوت کی اور جب اسے شکست ہوئی تو در باراغالبہ بین فوجی مدد کے لیے صافر ہوا)۔

[73] عہد اموی میں صفلیہ کے جزیرے پر جو حلے ہوئے ان کی نوعیت تعزیری اور جوابی حملوں کی صفحی، جزیرے پر منتقل طور پر قابین ہونے کی کوئی کوشش اس عہد میں نہیں کی گئے۔ عہد اموی کے حصل سے مسلم سے مسلم ہوئے۔ بہد خلافت عبد الملک ۲۰ اھ بعید حفظ فت عباد الملک ۲۰ اھ بعید حفظ فت عباد کا ماھ بعید حفظ فت عبد میں براند خلافت بشام ہوئے۔ بشام ہی کے عبد میں ۱۱ اھ میں ۱۱ اھ میں ۱۱ اھ میں ۱۲ اھ میں ۱۲ اھ میں ما الع میں مواجہ میں الماھی میں الماھی میں الماھی میں الماھی میں جو سے ۱۳۵ ھیں ہوئے۔ ۱۳۵ ھیں جو حملہ ہوئے ۔ ۱۳۵ ھیں جو حملہ ہوئے کے مید میں مواجہ اور عبد میں مواجہ میں جو حملہ ہوئے کے عبد میں مواجہ اور عبد میں مقلبہ کی اس میں مقلبہ کا ساملی شہر سرقوسہ باج گذاری کی شرط پر مسلمانوں کا مطبح ہوگیا تھا۔ اس طور سے کمل اور اور تعنی کا ساملی میں مقلبہ کی سرط پر سے کمل اور وہ تعنی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس طور سے کمل اور وہ تعنی سے میل اور اور خط کیے۔ مزیر تفصیل کے لیے سے کمل اور اندنی میں موقلہ برسمالمانوں نے چودہ بار حملے کیے۔ مزیر تفصیل کے لیے المیاراندلس جلد دوم ، باب یا نزوزہ موادران رہی مقلبہ جلداول صفحات ۲ – ۲ - ۱ اما دخل فرم موجوں میں موقع کیں میں موقع کی اس میں موقع کی سے میں میں موقع کیں اور تاریخ موقع کی موجوں کی بیش میں موقع کیں اور میں کی میں موقع کی میں موقع کی اس میں موقع کیں موجوں کی موجوں کی بیا ہو تعنی میں موقع کی موجوں کی بیان کے لیے کیا گیا تعامل کی موجوں کے لیے کہا کیا دور موجوں کی بیا ہوئی کی موجوں کی میں موجوں کی موجوں کی موجوں کی بیا ہوئی کی موجوں کی موجوں کی بیا ہوئی کی موجوں کی کی موجوں کی کی موجوں کی کی موجوں کی

[۲۶] عبدالرطن بن مجمد انصاری ، معالم الایمان فی معرفته انگ التیم وان \_مطبوعه طبخ عربیه تونیده اتون معرفته اعیان از قسم ۱۳۳ ه جبد و بیان الدین این فرحون ما کلی و بیان الهذب فی معرفته اعیان علاء الهذب مطبوعه مطبح سعادت ، معر، ۱۳۲۹ هه م ۹۸ ومولا ناعبدالحی فرگی کلی \_التعلق المجد و علی موالا امام محمد مطبوعه مطبح معنوی ۱۳۷۷ هه می کار (این ، اکوژه فنگ ۱۹۷۰)

مقالات تاریخی ۱۳۱۵

# ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزي

ابن الجوزى بڑے جامع الصفات بزرگ تھے۔انموں نے ڈھائی سوسے ذیا دہ تصانیف یادگار چھوڑى ہیں۔ یہ کتا ہیں بارہ (۱۲) سے زیا دہ فنون پر مشتل ہیں، وہ صرف ایک کیے کیے اللہ اللہ کیا ہے کہ کیے اللہ اللہ کیا ہے کہ کیے اللہ اللہ کیا ہے کہ کیے اللہ نے سالہ کی جر میں انموں نے اللہ نے اللہ نے اللہ اللہ بان واعظ ،ایک بذلہ ن بزرگ اور ایک بہہ مشق مدرس بھی تھے۔اللہ نے اللہ نے موسلا کی اور ستا ہی (۸۷) سال کی عمر میں انموں نے انقال کیا۔ گواس طویل مدت میں ان کی زندگی کتنے ہی نشیب وگراز ہے گزری خوری نصوصاً اس کے ابتدائی سال طویل مدت میں ان کی زندگی کتنے ہی نشیب وگراز ہے گزری کو وشنہ نے دگار، گرانموں نے تیسی کے صدے سے نشر مال رہے اور آخری سال اسیری کے وشنہ نے دگار، گرانموں نے کئی مال میں اپنی زندگی کے اولین مقصد یعنی تصنیف و تا لیف کونظر انداز نہ کیا اور بزے کے مال میں اپنی زندگی کے اولین مقصد یعنی تصنیف و تا لیف کونظر انداز نہ کیا اور بزے ۔

ابن الجوزی کے حالات زندگی معاصر اور متاخر تذکروں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ گران کے متندترین حالات ان کے نواسے یوسف بن قزاد کلی [ا] نے اپنی تا در کتاب مراۃ الزمان چالیس جلدوں میں لکھی گئی ، مراۃ الزمان چالیس جلدوں میں لکھی گئی ، لیکن بعد میں اے مختمر کر کے آٹھ جلدوں میں محدود کیا گیا۔ یوسف بن قزاد کلی نے جوسبط این الجوزی کے نام سے مشہور ہیں ،اس کتاب میں ابتدائے آفرنیش سے اپنے عہد تک کی تام سے مشہور ہیں ،اس کتاب میں ابتدائے آفرنیش سے اپنے عہد تک کی تام نہ کرتے ہیں ابتدائے تا فرنیش سے اپنے عہد تک کی تام سے میں ابتدائے اللہ عمل این الجوزی کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ حالات زندگی ان کے نواسے سبط این الجوزی کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔

مقالات تاریخی .... ۳۱۲

ابن الجوزى بغداد كے محلے" ورب حبيب" ميں ٥١٠ ه ميں پيدا ہو يے[٢] - نام عبدالرحمن كنيت ابوالفرج اورلقب جمال الدين تفايه والدكانا مام محمرتفا نسبى سلسله حضرت ابو برصدیق ° تک پینچا ہے۔ان کا خاندان جوزی اس لئے کہلاتا تھا کہان کے اجدادیس ہے ایک صاحب جن کا نام جعفرتھا ،بھرہ کے ایک دریا کی گھاٹ ،جس کا نام جوزہ تھا، کی جانب منسوب تھے۔اس کے بعد بیرسارا خاندان ای نسبت سے مشہور ہوا۔ابن الجوزی انجی تین ہی سال کے تھے کہ والد نے انقال کیا اوران کا کوئی مادی سہارا نہ رہا ۔اس موقع بران کی پھوپھی نے ، جونہایت دیندار اورمتمول خاتون تھی ،اس درینتیم کی پر ورش کا ہارا ٹھایا ۔ان کی بھوپھی کے سسرالی اعزہ نحاس ( تانیے ) کا کاروبار کرتے تھے۔اس لئے بعض لوگوں نے این الجوزی کوالصفار ( ٹھٹیرا ) بھی لکھا ہے، حالانکہ یہ پیشہان کے آبا وَاجداد کا نہ تھا۔ جب وہ کچھ بوے ہوئے تو پھوپھی اٹھیں ابوالفضل بن ناصر[۳] کی معجد میں لے گئیں۔ یہاں انھوں نے ابوالفضل سے قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تحصیل ابو بكر دينوري[٣] اورابن الفراء حنبلي [ ٥] سے كى ، ابوالقاسم علوى [٢] سے فن وعظ اور ابو منصور ابن جوالیقی[۷] ہے علم لغت سیکھا۔حصول علم کے شوق میں انھوں نے ہر عالم کے آستانے برحاضری دی اور اس عبد کے بغداد کے سرآ مدروزگار علاء کے سامنے زانو نے تكمذتهه كيا-ان كے شيوخ كى تعداد ايك عام اندازے كے مطابق اى ٢٠٨) سے زيا ده ب- ان کا ذکر انھوں نے اپنی کتاب " اہشنے ته" سیس کیا بے کے صیل علم سے فارغ ہونے کے بعد انھوں نے درس وتدریس، وعظ و تذکیر اور تصنیف و تا لیف میں زندگی گزاری۔ وہ اخیرعمر میں منبر برکہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ان دوانگلیوں سے دو مزار ا جزاء لکھے ہیں، میرے ہاتھ پرایک لا کھ مسلمان تائب ہوئے ہیں اور ایک ہزار یبودی اور نساری نے اسلام قبول کیا ہے ۔[٨] بي جي بيان کيا گيا ہے كه انھوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں نے جن قلموں سے حدیث لکھی ہے ،ان کا تر اشہ میرے حجرے میں جمع ے، مرنے کے بعد جب مجھے نہلا کیں توعشل کے لئے اس تر اشے ہے یانی سرم کریں۔ مقالات تاريخ

چنا نچدان کی دصیت کے مطابق عمل کیا گیا اور پانی گرم ہو کر پچھتر اشدی رہا۔[4]

واعظ کی حیثیت ہے این الجوزی کی شمرت کا بیدعالم تھا کہ ان کے وعظ کی محفلوں میں حاضرین کی تعداد کم سے کم دس بزار ضرور ہوتی تھی اور بھی بھی توبیہ تعداد ایک لا کھ تک

پو نج جاتی تقی اور عوام الناس ہی تبین بلکہ اعیان دولت ،وزراء علی م بھی ان محافل میں مشرکت کرتے تھے اکثر موقعول پرخود خلیفہ ، وقت سامعین کے علقے میں ہوتا تھا۔ ابن الجوزی کے وعظ بغداد کی تمام قابل ذکر مساجد میں ہوتے تھے تھر پیض مساجد مختلف اوقات میں ان

ك مواعظ ك ليخضوص ربى ين - وعظ ك علده دومرا معظدان كا درس وتدريس تا-

ند صرف یہ کہ بغداد کے عام مداری میں ان کے طقد ہائے درس بر پا ہوتے تھے بلکہ بعض مدارس انھیں کے درس بر کا نجد اے درس کی غرض سے قائم کئے گئے تھے۔ چنانچد اے درس کی غرض سے قائم کئے گئے تھے۔ چنانچد اے درس کی غرض سے قائم کئے گئے درس کے درس کی غرض سے قائم کئے گئے درس کے درس کی خرض سے قائم کئے گئے درس کے درس کی خرض سے قائم کئے گئے درس کے درس کی خرض سے تائم کئے گئے درس کر درس کی خرض سے تائم کئے گئے درس کر درس کی خرض سے تائم کئے گئے تھے۔ چنانچد اے درس کر درس کی خرض سے تائم کئے گئے درس کر درس کے درس کر درس کے درس کر در

باللد[۱۰] کے عہد میں محلّہ ' وار الرواثی' میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اس کے اخرا جات کے لئے جا کداد وقف کی گئی اور اس کی تدریس و تکرانی کے کام ابن الجوزی کے سرو کئے گئے۔

ای طرح ۵۸۸ ه میں شیخ عبدالقادر جیلائی[۱۱] کے قایم کردہ مدرسہ کو ان کے پوتے عبدالسلام[۱۲] سے لے کرابن الجوزی کی تحویل میں دے دیا گیا اور انھوں نے یہاں درس

وینا شروع کیا [۱۳] - بغداد کے محلہ باب الازج کے مدرسہ میں جب انھیں مدرس مقرر کیا

گیا تو بڑا اہتمام کیا گیا قاضی القضاۃ ،صاحب الباب اور دوسرے امراء وعما کد کے علاوہ پچاس ہزار کے جمع میں انھوں نے درس کا آغاز کیا [۴۶]۔ ایک مدس کی حیثیت سے ابن

الجوزى كو جوشمرت حاصل ہوئى اس كا دائرہ براوسيع تھا اور بغداد كے علاوہ با ہر ہے ہمی طلبہ

ان سے درس لینے آتے تھے[13]۔ این الجوزی نے ورس وقدریس کا پیمضفلہ چالیس سال سے زیادہ مدت تک حاری رکھا۔ ۲۱۲

ایک واعظ اور مقرر کی حیثیت سے ان کی خوش بیا نی اور شیر یں مقالی کا عموماً اعتراف کیا گیا ہے۔ ایک مقرر کے لئے ذکا وت اور حاضر جوائی بہت ضروری ہے، چنا نچہ ابن الجوزی میں بیصفت بھی بطور خاص موجودتھی۔ان کی حاضر جوائی کے چند واقعات کا

مقالات تاریخی ..... ۳۱۸

ا۔ایک مرتبہ وہ وعظ کے دوران میں ترک دنیا کی تلقین کررہے تھے۔انھوں نے کہا کہ دنیا کی مثلق نمررہے تھے۔انھوں نے کہا کہ دنیا کی مثال نہر طالوت کی ہے، آدمی کو اس سے گزر جانا چاہئے وہاں تھر باند نے کو کہ چاہئے۔ ایک آخر یہ بات کیے ممکن ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں حب دنیا ووقعت ہے اورارشادالی ہے۔

ذُین لِلناسِ حُبِّ الشَّهواتِ (خواہشات نِفسانی کی مجت انبان کے لئے آراستی گئ ہے) ابن الجوزی نے فورا جواب دیا

الامن اغتوف (ونیاے اتناتمتع جائز ہے، جتنا کہ بیاس بجھانے کے لئے نہر طالوت ہے ایک چلو پانی پینے کی اجازت بنواسرائیل کودی گئی تھی ) [ ۱۵ ] ۔

۲۔ ایک فخض نے کھڑے ہو کریہ فقرہ چست کیا کہ حضرت آ دم نے اپنے رب کے بتائے ہوئے کلمات یا د کئے اور انھیں طلب مغفرت کے لئے دو ہرایا۔ فضل تھی آ دم من رہشم کلمات آ پ جو بیروعظ کہدرہے ہیں تو آ پ کو کس نے سمحایا ہے؟ ابن الجوزی نے کہا کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ معترض ہے اس کا جواب ندین یڑا۔ [۱۸]

۳-ایک بارمحفل وعظ میں دوقار یوں نے تلا دت قرآن کی \_ پہلے کی آوازا چھی محق لوگ کا فی محفوظ ہوئے ، مگر دوسرے قاری کی آواز ہے گوگ کا فی محفوظ ہوئے ، مگر دوسرے قاری کی آواز ہے لوگوں کو تکدر ہوا۔ تلاوت کے بعد جب ابن الجوزی وعظ کے لئے کھڑے ہوئے تو انھوں نے کہا کہ کی شخص کے پاس دو (۲) باندیاں بڑی گا تک تھیں۔ ایک کی آواز بڑی ولئٹیں تھی جب وہ گاتی تو وہ شخص عالم حظ وانبساط میں اپنے کپڑے بھاڑ ڈالآ۔ دوسری کی آواز انچمی نہتی جب وہ گائے بیٹی تو ب چارہ مالک اپنے بھٹے ہوئے کپڑے میں گائے۔[19]۔

ایک مقرر کی کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چست فقرے اور برجتہ تشمیعوں سے کام بھی لے۔ این الجوزی اس صفتِ خاص میں اپنے ہم عصروں ہے بھی ممتاز تھے۔ ان کے فقروں کا لطف وہی اٹھا سکتا ہے جواچھی عربی جانتا ہو، تا ہم چندا یے فقرے مقالاتِ تاریخی .... ۱۹۱۹

ذیل میں دیئے جاتے ہیں:۔[۴۰]

ا۔ وعظ میں اٹھول نے ایک ہارکہا'' مَسن قسنعَ طابَ عیشُه و مَن طبعَ طالَ طیشُه'' (جس نے تناعت کی اس کی زعدگی انچھی کی اور جس نے لا کچ کی اس کاطیش وخصہ طویل ہوا)

١-٢ يكيار فرمايا" المبخل فواش العاد والحوص فواف الناد والكوم فواف الناد والكوم فواش الناد والكوم فواش الداد " ( كِل شرم كا برتر ب )

سرايك مرتب فرمايا "المطاعة تنشط الملسان والمعاصى تللُ الانسان" (طاعت الى زبان كوكيا كى بيشتى باورنافر مانى انمان كوديل كرويتى ب). مرايك وعظ كدوران يس كها "آة مِن واعظ اذا خطب سبقت الباء

الطاء" (حيف ہاس مقرر پر جوتقر يركرنے لكے تو خطبدد ين كے بجائے خبط موجائے)

۵-ایک موقع پرکها "الشعرا وسار الرساب بعنی علیها شیطان السباب" (شعررباب کتاری طرح شیج جے شباب کا شیطان چمیرتا ہے)

ابن الجوزى كى زندگى برى سادہ اور زاہدائة كى ۔ وہ بہت كم آ ميزانسان سے۔
دنيا دارى سے آئيس بالكل رغبت ندتى ۔ ان كا زيا دہ تر وقت ذكر اللى بل بسر ہوتا تھا، چنا نچه
ده بفتہ بس ايك ترآن تُح كرتے سے اور گھر سے جعد كى نماز يا مجل وعظ بين شركت كسوا
كى اور غرض سے با ہرتہ نكلتے سے لبو ولعب سے آئيس اجتناب تھا اور وہ فداق اور شخصول
بي بھى جھد نہ ليتے سے ۔ اى طرح اكل حلال كا برا التزام ركھتے ہے ۔ بھى كى كى دعوت يا
تخداس وقت تك تبول نہ كرتے جب تك اس كے مال حلال ہوئے كا يقين نہ ہوجاتا۔ وہ
ابنى وفات تك اى روش بين قائم رہے ۔ كليم حق كے اور ان كى تق
گوئى خلفاء كے حضور بھى ان كو تى بات كينے برآ مادہ كرتى تمى ۔ چنا نچہ ايك مرتب مجلس وحظ
گوئى خلفاء كے حضور بھى ان كو تى بات كينے برآ مادہ كرتى تمى ۔ چنا نچہ ايك مرتب مجلس وحظ
مين خليف سے افون نے بيہ خطاب كيا كہ جولوگ آپ سے بيہ تيں كہ آپ اہلى بيت
رسول (صلى اللہ عليہ وسلم ) ہيں ، دہ آپ كو غفلت بھى ركھنا چاہج ہيں ان لوگوں سے وہ

مقالات تاريخي ..... ٣٢٠

لوگ بہتر ہیں جو آپ کو خوف خدایا دلاتے ہیں۔ کمی ظالم حاکم کو عوام پرظلم کرنے کی کھلی چھٹی دے دیٹا اور اس سے بازپرس شکر ٹاخود بڑاظلم ہے۔ سیدِ ٹاعمر فاروق فی کے زیانے میں فاقے کرتے تھے تاکہ قبلاز دہ لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہو۔ آپ کو ہیک روش اختیار کرنی جائے۔[17]

خت جرت ہوتی ہے کہ این الجو زی جیسا بے نفس اور پاکیزہ سیرت انسان ماسدوں کی ریشہ دوانیوں سے نہ ج کا اور بیہ حاسدان کے ہم ندہب حنا بلہ نئے ۔وہ کہا کرتے تیے '' بخدااگر امام احمد بن حنبل[۲۲] اور وزیراین ہمیرہ (۲۳] کا تعلق درمیان میں نہ ہوتا تو میں حنبلی مسلک سے کنارہ کش ہوجاتا۔ اگر میں حنفی یا شافعی ہوتا تو لوگ جھے اپنے مروں پر بھاتے'' [۲۲]۔ ان حاسدوں کی مخالفتوں سے آخییں اپنی عمر کے آخری سالوں میں بیزی تکلیف اٹھائی پڑی اور وہ ای (۸۰) سال کی عمر میں ۹۵ ھیٹی بغداد سے بڑی وار ہوا تا کے اور یہاں پانچ سال تک قید تنہائی میں رکھے گئے۔ اس انتاء کا حال سط این الجوزی کی زبان سے نئے۔ [۲۵]۔

'' م 300 ھ میں خلیفہ نا صر [ ۲۳ ] نے ابن القصاب [ ۲۷ ] کو وزیر بنا کر مجم ہے بلوایا ، اس نے بغداد آتے ہی استاد الدار ابن یوٹس [ ۲۸ ] کا بڑی تختی ہے مواخذہ کیا اور اسے گرفتا رکر لیا ، میر ہے نانا ( ابن الجوزی ) کو ابن یوٹس تے تعلق خصوصی تھا۔ ان کے حریف قدیم عبد السلام بن عبدالوہا ہ بن شخ عبدالقاور جیلانی صبلی نے ابن القصاب کو سے پئی پڑھائی کہ'' ابن الجوزی ابن یوٹس کا دست راست ہے اور اس کی سازشوں ہے ابن یوٹس نے میر ہے دادا کا مدرسہ اے دلوادیا اور میری کتا بیس جلوادیں۔ یہ ابن الجوزی ابن الجوزی ابن الجوزی کہ البو کرصدیت ( رضی الشد تعالی عنہ ) کی نسل میں ہے اور بڑا عالی ناصی ( وشمن آل سی ) ہے'' چونکہ ابن القصاب شیعہ تھا ہے بات من کر میرے نانا کا خت تخالف ہوگیا ۔ اس نے خلیفہ کے پاس اُن کی شکائتیں لکھ جمیس اور اس ہے سیکم حاصل کر لیا کہ ان کوعبدالسلام کے حوالے کرویا جائے ۔ ادھر تو مخالف ان سازشوں میں مصورف تنے ادھران تمام یا توں ہے بہ خبر میرے جائے ۔ ادھر تو مخالف ان سازشوں میں مصورف تنے ادھران تمام یا توں سے بہر میرے

مقالات تاریخی ۱۳۲۱

نانا اپنے مکان واقع محلّہ باب الازج کے تہدخانے میں بیٹے ہوئے تصنیف و تالیف میں منہک تھے۔ بخت گرمیوں کے دن تھے اور میں (سبط ابن الجوزی ) کہ اس وقت کم س تھا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچا تک عبدالسلام اپنے آ دمیوں کے ساتھ گھر بیں تھس آ یا اور میر ے نانا کو بہت بُرا بھلا کہا ۔گھر کے تمام ا ثاثے اور نانا کی تمام کما بوں کواس نے سربہ مہرکر ویا ۔عبدالسلام نے اس پر اکتفاء نہ کی ، بلکہ گھر کی عورتوں کو بھی گالیاں دی ،اوران کی بو می ذلت کی ۔ پھر دات کے دقت میرے نانا کوایک کثتی میں ڈال کر داسط لے گیا۔ان کے جمم پر پورے کیڑے بھی نہ تھے اور ای ٹیم لبائ کی حالت میں انھیں واسط لے جایا گیا۔ عبدالسلام نے واسط کے سر کا ری عبدہ داروں سے بید کہا کد میرے نا نا کومطمورہ ٢٩٦٦ میں ڈ الدیا جائے تگر چؤنکدا س شمن میں خلیفہ کا کوئی تھم نہ تھااس لئے اسے اس میں کا میابی نہ ہو ئی ۔ بہرکیف میرے نانا کو واسط کے عملے کے سپر دکر کے عبدالسلام بغداد چلا آیا۔ واسط کے دکام نے بیراعایت کی کہ قید میں رکھنے کے بجائے میرے نانا کو محلّہ درب الا یوان کے گھر میں نظر بند کر دیا اور دروازه پر ایک در باق مقرر کردیا که ان کی نقل وحرکت کی مگر انی کرتا رے -اس وقت ان کی عمرای (۸۰) سال تقی - انھیں حالت اسپری میں اینے سارے کام خور ہی کرنے پڑتے تھے، وہ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے ،خود ہی کھانا یکاتے اور كوكيس سے يانی نكالتے تھے۔وہ اس قيديس يائج سال تك رہے۔اس دوران ميں انھيں حمام میں جانے کی اجا نوت نہ تھی چنا نچہ پانچ سال تک وہ حمام میں واخل نہ ہو سکے۔اس ا سیری میں ان کامعمول تھا کہ روز انہ ایک قر آن ختم کرتے تھے۔ زمانہ اسیری میں انھوں نے اپنے بغدادی دوستوں اورمتعلقین کے نام بہت سے اشعار لکھ کر بھیجے ۔انھیں اشعار میں ہے مندرجہ ذیل شعر بھی ہیں۔

احبہ قلبی لویباع رجوعکم علینا لکنا بالنفوس فدینا کم (اے میرے دلی دوستواگر ہمارے پاس تحماری واپسی ٹریدی جاسکتی تواہے ہم اپنی جانوں کے توش ٹریدتے )

مقالات تاريخي ..... ٣٢٢

فلا تحسبوا انی نسیت و داد کم و انی و ان طال المدی لست انساکم (بینہ مجموکہ بین نے محماری محبت بھلادی ہے گو مدت طویل ہوگئ ہے گر میں شمصیں بھولائیں ہول)

قضى الله بالتفريق بينى وبينكم فياليتنا من جملة ما عرفناكم (الله نے مارے درميان جدائي كرادى اككائن بم تحصين جائے بى نه ہوتے)

بہر کیف ۵۹۵ مدیس انھیں رہائی ملی اور وہ ابغداد واپس آئے لیکن بیا ایسا صدمہ تھا جس سے وہ جاں نہر نہ ہو سکے ۔خصوصاً اس لئے بھی کہ ان کی کتا ہیں جو ان کی ساری زندگی کا حاصل تھیں، بڑی ہے دوروی کے ساتھ ضائع کی گئیں ۔عبدالسلام نے انھیں سر بمہر کرویا تھا اس کے بعدان (ابن الجوزی) کے دوسر سے بیٹے ابوالقاسم علی نے جوعبدالسلام کا بڑا گہرا دوست تھا، انھیں کوڑیوں کے مول نے ڈالا ۔۔ ۲۰۰۱)''

بقول سبط این الجوزی ان کمآبوں کے استے دام بھی ابوالقاسم علی کو ند ملے ، جتنے ان میں استعال کی گئی سیائی پرصرف ہوئے تھے۔ (و بساعها و لا بشمن الممداد)۔ ول شکستہ این الجوزی کے ، رمضان کے ۵ هو تیار پڑے اور پندرہ روز بیاررہ کر۲۲ / رمضان کوعشاء ومغرب کے درمیان انحوں نے انقال کیا۔ ان کا جنازہ بروز جعددن کے وقت اتفا۔ جنازہ کے ماتھ بہت بڑا بجح تھا۔ اس پیکے علم و مگل کو اما م احمد بن ضبل کے مقبرے کے اصافے میں میروفاک کیا گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق لوح مزار پر بیا شعار کنندہ کرائے گئے:۔ میروفاک کیا گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق لوح مزار پر بیا شعار کنندہ کرائے گئے:۔ میسا کشیسر الساف است کے اللہ تو بہت زیادہ گناہ کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے ) جساء کی السمہ انسان ہو میں بدیدہ جساء کی السمہ انسان ہو الساف مع عن جرم بدیدہ ( تیرے مضور گناہ گرائے ہے۔ اور ایسے گناہوں کی بختائش کا امیدوار ہے )

(میں تیرامہمان ہوں اورمہمان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے)

انيا ضيفٌ وجنزاء الضيف

احسانُ اليب

مقالات تاريخي ..... ٣٢٣

این الجوزی کے تین بیٹے ابو برعبدالعزیز ،ابوالقاسم علی ،اور ابوجر پوسف تعے۔ برے بیٹے باب بی کی طرح محدث اور واعظ تھے عفوان شاب میں ۵۵ میں انموں نے انقال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خالفوں نے زہر دیدیا تھا۔ دوسرے بیٹے ابوالقاسم علی نے بھی حصول علم میں کوئی دقیقد اٹھا نہ رکھااور حدیث میں صاحب تصنیف تھے مرکر دار کے لحاظ ے باب کے برعس تھے۔جس زمانہ میں این الجوزي قيد ہوئے تو ابو القاسم نے ان کی ساری کتابیں ﷺ ڈالیس اور باپ کے خالفوں کے ہاتھ میں آلد کا رہے رہے۔انحول نے ای (۸۰) سال کی عمر میں ۲۳۰ ھے میں وفات پائی۔ تیسرے بیٹے جو باپ کو بہت محبوب تنے اور وہ عصائے بیری تنے ،ان کا نام ابو محمد یوسف تھا۔ ۵۸۰ ھیٹس پیدا ہوئے ۔ باپ کی و فات کے وقت سترہ (۱۷) سال کے تھے علوم متداولہ بیں کمال مجم پہو نچایا ۔ خلفا ء کے ہاں اقتدار یا یا اور ۱۲۴ ھ میں آخری عباسی ظیفہ ستعصم باللہ[۳] کے استافہ دارمقرر ہوئے ۔ باب کا نام انھیں نے روش کیا۔ بنٹیال کی تھیں اورسب کی سب علم حدیث کی عالمہ تھیں۔ ان بیٹیول میں ایک کانام رابعہ (۱۳۴ تھا جن کے بطن سے علامہ ممس الدین ابو المظفر يوسف بن قزاوعلى معروف به سبط ابن الجوزي متوفى ١٥٣ هد بيدا بو ي جو بهت بڑے عالم اور نا نا کے علم کے وارث تھے۔

لیکن ابن الجوزی کی ان مادی یا دگاروں کے سلسلے تا دیر قائم ندرہ سکے اوران کی جو یادگاریں ہم تک پہونچیں وہ ان خے معنوی فرزند ہیں، یعنی ان کی تصانیف ۔ ابن الجوزی کی تصانیف ۔ ابن الجوزی کی تصانیف کی مجموی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے ہم ذیل ہیں ان کافن وار ذکر کر تے ہیں۔ ۲۳۳۱

ا ۔ علم تفیر : ۔ پندرہ کتا بیں تغیر قر آن سے متعلق تکھیں ۔ جن میں مشہور زاد المسر فی علم النفیر ہے ۔

ر علم صدیث : افعائیس کا بین (۲۸)، جن بین اہم غریب الحدیث ہے ،علم مدیث متعلق ہیں ۔

مقالات تاریخی .... ۳۲۴

٣ علم تا ريخ وسير: \_ باره (١٢) كما بين بين، جن مين ابهم المنتظم في تا ريخ الملوك والا مم دی جلدوں میں مسلوۃ الحرّ دن دوجلدوں میں ہمنا قب بغداد ، کمّا ب المفاخر فی ایا م النا صراور کتاب الا عاصر فی ذکر الا مام الناصر ہیں ۔ هذا ظرحدیث کے حالات بربھی انھوں نے کتاب لکھی ہے۔ ٣ علم العربية: - نو (٩) كما بين عربي ادب ريكهي بين مشهور كماب فضائل العرب ٢٠-۵ علم اصول الفقه: به باره (۱۲) كمّا بين اصول فقه كي بين جن مين مشهور منهاج الوصول الى علم الاصول ہے۔ ٢- فقه: ييس (٢٠) كتابول ميس سے اہم كتاب الانصاف في مسائل الخلاف ہے-۷ \_ مناقب: \_ مناقب پرتئیس (۲۳) کتابین بین ایم مناقب عمر بن الخطاب اور کتاب شرف امحاب الحديث بيں-٨ \_ رقا كق: يويس (٢٣) كما بول ميس م مشهور صفة الصفوة عار جلدول ميس ب -9 عبا دات وعقا کد: پیتی (۳۲) کتا بول میں سے شہورتلمیس اہلیں ہے۔ • العلم طب: \_طب برجیو(۲) کتابیں لکھی ہیں ۔خاص کتاب الشیب والخصاب ہے -اا علم شعر: علم شعر پردی (۱۰) کما ہیں ہیں۔اہم احکام الاشعار دوجلدوں میں ہے۔ ۱۲۔ وعظ :۔ وعظ برساٹھ (۲۰) کما میں کھی ہیں سب سے مشہور کتاب الذخیر ہ ہے۔ ان تمام علمی تنوع کے ساتھ ساتھ ابن الجوزی کوفن شعر گو کی ہے بھی دلچی کھی ۔ ان کے اشعار پر وعظ و پند کا رنگ غالب ہے گر اس کے با وجود ان کے اکثر اشعار لطف ے خالی نہیں۔ان میں شاعرانہ ٹوک جھوک بھی ہے اور تعلیٰ بھی۔ای طرح دنیا ک ہے ثبات کا بھی بیان ہے اور سوز و گذار عشق کا بھی ۔اپنے حریفوں کو نخاطب کر کے کہتے ہیں:۔ ا ذافهتٌ لم يستطقُ عدوى بلفظةٍ ﴿ اذا و ردال فرغامُ لم يبلغ الذنب (جب میں بولاً ہوں تو میراحریف ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا۔ ہاں جب شیریانی پینے گھاٹ

مقالات تاریخی . . . ۳۲۵

### Marfat.com

يرآتا ہے تو وہاں بھیریے نہیں پہنچے۔)

ا پنے وعظ کے حسن پر تعلی کرتے ہیں:۔ .

تسزد حسمُ الالفاظُ و المعانى على فدوادى وعلى لسانى ( بجوم كرت بين الفاظ ومعانى مير دال وزبان ي ) سحرى بي الافكارُ في الميدان ازاحهُ المنجم على المكان ( يرب افكارُ في الميدان من دورُات بين اور بلندى مكان من ستاروُل سي ميران علم من دورُات بين اور بلندى مكان من ستاروُل سي ميرى كرتا بول)

ب ثباتى غالم كانقشدان الفاظ مين كمينچا ہے: \_

یا ساکن الدنباتاهب وانسطریوم الفواق (اے دنیا کے بای تیاری کراورانظار کرروز فراق کا)

وابک السذنوب يادمع تسهل من سُحب الممآق ( گنا ہوں کوان آنووں عے بہتے ہيں )

یسامسن اصباع زمسانسه ، ارضست مسایغنسی بیساق (اے دہ مخض کداس نے اپناوت گؤادیا تو کیا تو یا تی کے موض قافی پرراضی ہوگیا) شوق وسوز وگذار عشق کا بیان ملاحظہ ہو:۔

ومازال یشکو الشوق حنیٰ کُابّة ' تنفّسَ من احشائه تکلّماً (وه شُونَ عُشَنَ کا شکوه کرتا رباً تا آ نکداییا معلوم بوا کداس نے قلب وجگر کی گهرائیوں سے شنری سانس بحری اور بولا)

ویسکسی فساہسکسی دحسمة لمبکاتبہ ، اذا ماہکیٰ دمعاً ہکیت لهٔ دما [۳۳] (اور وہ روتا ہے تو پس بھی اس پرمجت سے روئے لگتا ہوں۔وہ آ نوروتا ہے تو پس خون روتا ہوں)

مقالات تاریخی ..... ۳۲۲

[ا] - سبط ابن الجوزی: مِثم الدین ابوالمظفر بوسف بن عبدالله قراوغی ، ابن الجوزی کی بیش رابعہ

کیطن سے پیدا ہوئے - باب ان کے ترکی انسل تھے ۔ نانا کی آغوث تربیت میں بلے اور انھیں

کیطن سے سبط ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہوئے ۔ علوم صدیف و فقد کی تخصیل کی اور نانا کی
طرح مجالس درس و وعظ کے صدر نشین ہوئے۔ شام کے ابو بی تھم را نوں کے دربار میں برا اعتبار
پایا خصوصاً الملک لافضل نے بری خصوصیت تھی ۔ نانا کے مسلک ضبلی ہے رجوع کر کے مسلک خفی
افقیار کیا میں 13 میں انتقال کیا ۔ مراۃ الزبان ان کی اہم تالیف ہے (سبط ابن الجوزی ۔ مراۃ الزبان ان کی اہم تالیف ہے (سبط ابن الجوزی ۔ مراۃ الزبان فی تاریخ الاعیان مطبوعہ دائراۃ المعارف الاسلامیہ ،حیور آباد (دکن) ۱۹۵۲ء جلد ہشتم قشم اول ودوم ہے اقتاس)

[7] \_ ابن الجوزی کی صحیح تا ریخ ولا دت کا تعین نیس ہو سکا ہے ۔ اس سلسے میں سب ہے متندروایت ان کے نواسے (سیو ابن الجوزی) کی ہے ۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے نانا سے کئی باران کی تاریخ دلا دت کے بارے میں دریا فت کیا مگر ہر باران کا جواب یبی ہوتا کہ جمعے اس کی تحقیق نہیں ہے ( مرآ ۃ الزمان ، جب ( مساأ ۔ قب ہے وگی ۔ ( مرآ ۃ الزمان ، جب سال ۸ ، ق۲ ص ۳ میں نے ای بیان پراعتا دکر کے ان کی ولا دت ۱۵ ھدری کی ہے ۔ جب سال ولادت محتلق ( تقریبا ' کا لفظ استعال کیا گیا ہے تو ماہ وروز کا کیسا ذکر ؟ ۔

[۳]۔ ابوالفضل بن نا صر:۔ ابوالفضل محجہ بن نا صرفاری الاصل تھے۔ ۲۵۷ ھویٹس پیدا ہوئے وہ محدث ، حافظ اور فقہیہ تھے۔ ابن الجوزی کے اکابرشیوخ میں تھے وہ ان کی نقابت کی بزئ تعریف کرتے تھے۔ گیا رہ سال کی عمر میں ابن الجوزی نے ان سے حدیث کی تعلیم شروٹ کر۔ • ﴿ ﴿ عِنْهِ میں وفات بائی (مرآ ق ج ۸، ق ایس ۲۲۲)

[٣] \_ ابو بكر دينوري محدث وفقهيه تق علم مناظره ش اپنا ناني نبيس ركتے تھے ٢٠٢٠ ه يس

مقالات تاریخی . . . ۳۲۷

انقال كيا\_مقبرة المام احمد كرتيب وفن كيه كك (ابن الجودي المنظم في تأدن) مطوعه دائرة المعارف الاسلامية حيورة باد (وكن) ١٣٥٨، وطدوم معيدة م

[۵] - ائن الفراعشلی : محمد بن محمد قراء ۴۵۹ هش پیدا ہوئے تحدث ، فقیمہ اور زاہد تھے - پیر سے دن ۱۹ ارمفر ۵۲۷ هد کو وفات یا کی اور اپنے مگر ہی ش جو تحلّه باب الا زیج بیں قباسپر دخاک مجھے گئے - (المنتظم ج ۱۰ م ۲۰۳۷)

[۲]۔ ابوالقائم علوی: علی بن يعلی العوض البروی محدث اور واحظ تقے۔ نيشا پور كوام و خواص پس بہت مشہور تقے۔ وہ بغداد آئے اور يهال وعظ كيے ، ان مواعظ كی بذي پذيرائی ہوئی ، جب يهال سے رخصت ہوئے تو الل شهر دورتك ساتھ كئے ابن الجوزى اس وقت كم من تقے وہ ابوالقائم كے وعظ بيس شريك ہوئے مجران سے ان كی قيام گاہ پر ليے ، فن وعظ سيكھا اور اس سے متعلق ہات چيت كی ۔ انھوں نے عام ۵۲۷ ھيل مروش واللہ وفات ہاكی۔ (المنتظم ، ج ۱، م ۳۲)

[2]-الومنصور جواليق : موہوب بن احمد ٢٩٥ من هيلى پيدا ہوئے - بغداد كولله باب المراتب ميں نشونما پائى - حديث ولفت كے ماہر تقے - شرسته تظاميه شدع في ادب كے استاد تھے - ظيفه مقتنفى نے بھی ان سے بعض كما ہيں پر حمی تھیں - متواضع اور مشر المران احب تھے - جب كى مسئله پات چيت ہوتی تو كائی خور وفكر كے بعد ہو لئے اور جو بات نہ جائے اس سے اپنی نا واقفيت كا بات چيت ہوتی تو كائی خور وفكر كے بعد ہو لئے اور جو بات نہ جائے اس سے اپنی نا واقفيت كا طبار ش ججك نہ محسوں كرتے تھے - ابن المجوزى نے ان سے حدیث اور غریب الحدیث ساحت كى اور ان كی تصانیف بالمحسوم المعرب كا درس لیا فن الغت بحی انھیں سے سیکھا - بروز كي شنبہ كا درس لیا فن الغت بحی انھیں سے سیکھا - بروز كي شنبہ كا در ان كی تصانیف باكن (المنتظم جن ١٩٩٥)

[٨]-رآة الزيال جرم، قرم، مي المعود ١٨٠٠

[9] - مول نا الطاف حسين حالى - حيات سعدى - مطبوع مجلس ترقى ادب ولا مور ١٩٦١ مرص ١٨ -[١٠] - خليفه مضى بالله : - ابو محرحسن المستفى بالله اب بالمستفيد بالله كى وفات كى بعد ١٩٥٥ هـ من خليفه موارا اس كاعبد صرف اس لئے مشہور بے كه ١٩٥٥ هـ من معروث ام سے بنى فاطمه كامل دخل انحد كميا اور سلطان صلاح الدين في معرض اس كے نام كا خطب بر حا مستفى في ١٤٥٥ هـ

مقالات تاریخی ..... ۳۲۸

میں وفات پائی۔ (ابر طقطتی ۔ افقری فی آلا داب السطانیہ ۔ مطبوعه رحمائیہ مصر ۱۳۳۵ ہ میں بدا ہوئے ۔ بغداد میں الآ] ۔ همرت شخ عبدالقاد و منبلی جیانی : ۔ شخ جیلان میں ۵ کام ہیں بیدا ہوئے ۔ بغداد میں صدین و فقہ منبلی کی تحصیل کی اور تصوف میں شخ ابوالخیرتما دو باس کے شاگر دہوئے ۔ مدرسہ باب الازج ان کے سرد کیا گیا۔ یہاں افعول نے حدیث کی تعلیم اور وعظ کا آغاز کیا۔ ان کے زہد دوعظ کا وور دور شہرہ ہوا۔ مدرسہ کی ممارت حاضر بن مجلس دوعظ کے لئے ناکا فی ہوئی تو شئخ نے شہر بناہ کا دور دور شہرہ ہوا ۔ مدرسہ کی ممارت حاضر بن مجلس دوعظ کے لئے ناکا فی ہوئی تو شئخ نے شہر بناہ جاری رہا۔ شخ نے اور سال کی عرض الا ک همیں وفات پائی اور اپنے مدرسے میں مدفون ہوئے ۔ جاری رہا۔ شخ نے اور سیسلمئر تصوف کے با فی جیس ۔ افغانہ عالی اور اپنے مدرسے میں مدفون ہوئے۔ وہ مشہور تا در بیسلمئر تصوف کے با فی جیس ۔ افغانہ اللہ طریق الحق بائی آن اسلام جلداول صفحہ الفیب ان کی تصانف ہے جیس۔ (المنتظم ج ۱ ایس ۱۳۲۱ وانسائی کلو پیڈیا آف اسلام جلداول صفحہ لائوں۔ کے جا جمل 1912 و

[17] عبدالسلام: ۔ شخ عبدالقاور جیلانی کے بوتے اور شخ عبدالوہاب کے بیٹے تتے ۔ انھوں نے باپ داوا کے طریقے ہے ہے کر آزادہ روی افتار کی ۔ ابتداء میں باپ داوا کے طریقے ہے ہے کر آزادہ روی افتار کی ۔ ابتداء میں بوبارہ رہے۔ گر چر خلیفہ کی نظروں ہے گر گئے ۔ کتب خانہ ضبط اور مدرسہ چھن گیا۔ افیر میں خلیفہ ناصر کے چھوٹے بیٹے الا میر الصغیر علی کے دکیل ہو گئے تتے ۔ سبط این الجوزی کے ایک مندرجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوری کے ایک مندرجہ میں شراب نوشی و امرد پر تتی کے شخط مجموع ہوتا ہے کہ بیٹوں کے شخط بھی جاری رہتے تتے ۔ عبدالسلام نے اللہ میں انتقال کیا۔ (مرآتہ ، ح ۲۸، ت۲، ص ۲۹ مواسم)

[۱۳] مرآة، ٨٥ ، ق اص ١٥٥ [١٣] اينا ص ٢٢٦ ـ

[10] \_ ابن کشر وشقی البدامیه والنهامیه مطبوعه القدوسیه، لا جور ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۲۰ و بعد \_ [17] \_ مرآ قرح ۸ من ۲۴ می ۱۸۸۲ \_

[ ۱۷] ۔ ایشنا ص ۴۸۹ ۔ آیت کا ترجمہ بیہ ہے (جب طالوت اپنی فوج کے ساتھ رخصت ہوئے تو انھوں نے کہااللہ ایک دریا کے ہارے میں شمصیں آز مائش میں ڈالے گا، جواس کا پانی چیئے گا وہ ہم

مقالات تاریخی ۲۲۹

[19] - אונט אי פור שייף - --

[۲۰]-الينا ص١٩١٠ - ١٠-

[٢١] - الينا ص ١٩١ و ٢٩٢

[۲۲]۔امام احمد بن ضبل: الل سنت كے جو تنے امام احمد بن ضبل هيا فى ١٦٣ ه يكى پيدا ہوئے اور ٢٨١ ه يكى بغداد يكى وفات پاكى امام شافى اور امام ايو يوسف كے شاگرد يتے امام بخارى ان كے شاگرد ير - فتند و خلق قرآن يكى امام كے پائے ثبات كو نفرش ند ہوكى اور مامون و متعلم و دائت كے مظالم كا پندره سال تك برى پا مروى ہے مقابلہ كرتے رہے (ابن كثير وسطقى، البدايدو النبايد ين ما امى مهم و بعد )

استا او در رابن میره : عون الدین ابوالمظفر یکی بن میره ۱۹۹۹ هیش پیدا موت بینینی شی بیتم مو کے سے اس لئے ابتدائی زندگی بوی شکی ترقی بیل کی ۔ ابن میره و نے برای محنت سے علوم متدادلد کی تخصیل کی ۔ تجوید ، حدث ، فقد ، نجو افت اور حروش بیل مها رت پیدا کی اور کا بیل گھیں۔
ملا زمت کا آغاز بہت معمولی آسا می سے کیا ، کمرا پی اعلی ملاحیتوں کے باعث برقی وقات تک اس کرتے رہ اور خلیفہ متعملی کے عہد میں منصب وزارت پر فائز ہوئے ۔ وہ اپنی وفات تک اس عہدہ جلیلہ سے وابت رہ خطی اور خلیفہ متعجد براے فر سے کہا کرتے تھے کہ ابن میرہ وجیسا عہدہ جلیلہ سے دابت رہ خطی اور خلیفہ متعجد براے فر سے کہا کرتے تھے کہ ابن میرہ وجیسا جام السفات وزیر پورے خاری میں این میں کوئی اور ٹیس گزور نے سے سامت و قد بر میں این میرہ کا جواب نہ تھا۔ عراق سے آل سلجو تی کی حکومت انجمی کے دور قد بر سے ختم ہوئی ۔ خاوت کا میرہ کا کرانے کے بات کی مالان شخواہ ایک لاکھ دیا تھی مگر سال کے افتام پران کے باس کی فرت بی تھا

مقالات تاریخی .... ۱۳۳۰

[۲۳]\_مرآة، ج ٨، ق ١، ص ٢٣٦ [٢٥] - الينا ص ٢٣٨ -٣٠٠

[۲۷]۔ خلیفہ نا صرلدین اللہ: ۔ ابوالعباس احمد کی بیعت خلافت ۵۵۵ ہیں اپنے باپ مستضیٰ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس نے ۱۲۴ ہے جس انتقال کیا۔ مدت حکومت ۲۷ سال کے قریب ہے جو عباسی خلفاء بیس سب سے زیا دہ ہے۔ وہ ہڑ ابدار مغز ، مدبر، شجاع اور فاضل شخص تھا مگر ساتھ ہی بیشل بھی تھا۔ اس کے حمن تدبیر سے خلافت عباسیہ نے ترقی کی۔ ناصرا پنے تریفوں کو مختف سیاسی اور سازشی جر سے استعمال کر کے کمز دو کرتا رہتا تھا۔ اس کے عہد بیس جا سوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ اس نے متعدد رباط ، مہمان خانے اور مساجد تعمیر کر وائم سے بیشیت مجموعی وہ ایک کا میاب حکر ان تھا۔ (افخری ، ص ۲۳۳)

[ ۲۷] - ابن القصاب: مؤد الدین ابوالمنظفر محمد بن احمد بن قصاب عجمی النسل تفا - اس کا باپ بغداد میں گوشت بیتیا تھا اس لئے ابن القصاب کہلاتا تھا۔ اس نے علم دفتری لینی حساب، مساحت ومراسلت میں دست گاہ حاصل کی اور دیوان خلافت میں ملا زم ہوا۔ ترقی کر کے منصب وزارت تک یہو نیا ۔ اس نے اپنی خوش انتظامی ہے امور وزارت کو بخولی انجام دیا،خوزستان و بلا دیجمہ فتح

#### مقالات تاريخي .... ١٣٣١

کے ۔ ابن القصاب کا ان معد ددے چھ وزراہ علی تار مواج کے اس است میں است است است میں است است میں است است میں است

(احری بس الا بران الدولد الو المقفر عبد الله بن يونس طبل طبق الموكا وزير تقار وه التقلق الدين ارسلان كے قلاف الكر شي الدولد الو المقفر عبد الله بن يونس طبل طبق الموكان وزير تقار وه التقلق الله فرس بن مردی سے قرفار ابن فرح فلف الكر شي بامردی سے قرفار ابن الحرف فرح فلف الكر محمد الله فلار الله الله عندان كا حجد السام فلار الله الله الكه عندان كا حجد وزارت جلد با مواتو بغداد آيا مگر اس كے بعدائ كا حجد وزارت جلد با مواتو بغداد آيا مگر اس كے بعدائ كا حجد وزارت جلد با مواتو بغداد آيا مگر اس كے بعدائ كا حجد وزارت باد بار الله عندان كا حجد وزارت باد بار المحمد وزارت باد بار المحمد بار وزين مرواب جس ميں فتا وغيره جي كر دركے جاتے ہيں۔ نيز زيرز مين قيد خانداور بياں يہ مراد ب (لوكس معلوف يوى دائند مطبوعة بيروت 1901ء مين ۱۹۹)

[٣٠] ـ الرآة، ج٨، ق٤، ٤٠٠ ـ ٥٠٠ ـ ٥٠٠ ـ .

[۳]- طیفه منعصم بالله: ابواجر غیدالله آخی عباس طیفه و بنداد ۱۴۰ مد می طیفه بوااور صفر ۱۵۲ مد می تا تاریوں کے باتھ سے شہید ہوا۔ دیدار ، نیک سرت ، فیاض اور سرچشم قام محرامور سلطنت سے چندان آگا و ندتھا۔ (الفحری ، صهر)

[٣٢] \_ رابد فاتون : \_ ابن الجوزى كى بية ضله بينى اچى دوسرى ببنوں كى طرح صديف كى عالمه تحس \_ ان كا بهلا تكاح الواقع بن رشيد طبرى سے بوا، كر شو بركا جلدى انتقال بوگيا \_ اس كے بعد دوسرا تكاح عبداللہ تركى سے بوا \_ بسف بيدا بوت جو سبط ابن الجوزى كے تام سے مشہور بيں \_ (الرآة ، ح، ح، ق، ام ٣٣٣)

(مطبوعة لكار متمبر، اكتوبره ١٩٤٥)

000

مقالات تاریخی .... ۳۳۲

#### سلسله مطبوعات قرطاس

| 125/-                                                         | محی الدین چود ہری                | Sun set at Midday 1                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 350/-                                                         | (مترجم على محن صديقي)            | 2_المعارف(تاريخ) ابن قتبيه الدينوري   |  |  |
| 100/-                                                         | بوین(مترجم علی محن صدیق)<br>بوین | 3_تارخ اساعيليه علاءالدين عطاملك ال   |  |  |
| 70/-                                                          | ی (ایڈیٹنگ سجا دظہیر)            | Oh You Hindu awake_4 واكثر چيز 2      |  |  |
| 180/-                                                         | ڈ اکٹر نگارسجا دخلہیر            | 5-بارات (انسانے)                      |  |  |
| 380 - بریگیڈییزی ایم محترم Bosnia: Is the horror show over?-6 |                                  |                                       |  |  |
| 100/-                                                         | شهريار بانو                      | 7_ تغييرسورة التوبة                   |  |  |
| 200/-                                                         | ڈاکٹر کبیراحمد جائسی             | 8_امران کی چنداہم فاری تفییریں        |  |  |
| 60/-                                                          | شهر مار بانو                     | 9 يتغييرسورة الانفال                  |  |  |
| 150/-                                                         | ڈاکٹر نگارسجا ڈٹلہیر             | 10-موادشام سے پہلے (شعری مجموعه)      |  |  |
| 60/-                                                          | شهريار بانو                      | 11_ سورہ ہوئس                         |  |  |
| 120/-                                                         | الشيعه ) جوليئس ولهاوزن          | 12 - عبداموی میں سیاسی و ندہبی احزاب( |  |  |
| ((                                                            | (مترجم: پروفیسرعل محسن صدیق      |                                       |  |  |
| 30/-                                                          | احمدین یجی بن جابرالبلاذری       | 13 - سندھ جی فتح                      |  |  |
| (                                                             | م ترجمه پروفیسر ڈاکٹرنوازعلی شوق | (سندی                                 |  |  |

| 150/-      | امراؤطارق                    | 14۔تاروں پہ لکھےنام (خاکے)                                       |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7<br>120/- | ڈا کٹرجیل واسطی              | 15 ۔ اسلامی روایات کا تحفظ                                       |
| 200/-      | ڈاکٹر کبیراحمہ جانسی         | 16 ڈھونڈو گے انہیں (غاکے)                                        |
| 60 -       | شهريار بانو                  | 17 _تغير سورة حود                                                |
| 300/-      | پروفیسرعلی محن صدیق          | 18-الصديق                                                        |
| 250/-      | ڈاکٹر نگارسجادظہیر           | 19 ـ جدیدز کی ( ترکی کی سیاس تاریخ)                              |
| 150/-      | عجح فصلى                     | 20 _ كالإ گلاب (افسانے اور ناولٹ)                                |
| ذيرا ثناعت | عجم نضلي                     | 21_شجرحیات (ناول)                                                |
| 60/-       | شهريار بانو                  | 22_تغيير سودة يوسف                                               |
| 601-       | <b>ر</b> شهر يار بانو        | 23 _ تغيير سورة الرعد                                            |
| زريا شاعت  | ي محريار بانو                | 24 _ تغیر سورة ابرائیل می این این این این این این این این این ای |
| 60/-       | بر<br>برع عبريار بانو        | 25 تفيرسورة نمل كريم المنافقة                                    |
| 60/-       | شهريار بانو                  | 26 يغير سورة جمر                                                 |
| 200 -      | ت ثانی نگار سجاد ظهیر        | 27_دشت امكال (سفرنامه نجدو حجاز) اشاعه                           |
| 125/-      | ن <b>گا</b> رسچا دخلهپیر     | 28 - مطالعة تهذيب                                                |
| 280/-      | عبدالكريم امام شهرستاني      | 29 - كتاب الملل والنحل                                           |
|            | مترجم: پروفیسرعلی محن صدیقی  |                                                                  |
| 75 -       | نگارسجادظهير                 | 30 _ دست قاتل (افسانے)                                           |
| 350/-      | ڈاکٹر نگارسجا ذخمبیر         | 31_عرب اورموالي (زيرطيع)                                         |
| 50/-       | ڈ اکٹر <b>نگا</b> رسجادظمبیر | 32 ـ مختار <i>شق</i> فی                                          |

| 33_خواتين اورمعاشرتي برائياں | ڈاکٹر صادقہ سید                | 60/-     |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| 34_نصف گرماکی شب کاخواب عجیب | وليم شيكسيير                   | 60/-     |
|                              | منظوم اردوتر جمه بنشى غلام قاد | در واسطى |
| 35 _ حجاج بن يوسف            | ۋاكثر نگارسجا فطهبير           | 12/-     |
| (غیرمعروضیت کا شکار)         |                                |          |
| 36 ـ غلاي (ايک تحقیقی جائزه) | ڈ اکٹر نگارسجا نظیمیر          | 15/-     |
| 37 ـ سوره بنی اسرائیل        | شهريار بانو                    | 60/-     |
| 38_سوره کېف                  | شبريار بانو                    | 60/-     |
| 39 _سوره انبياء وسوره مومنون | شهريار بانو                    | 60/-     |
| 40_سورهمريم وسوره طحه        | شهريار بانو                    | 60/-     |
| 41_كتاب المحمر               | محمدا بن حببيب بغدادي          | زرطبع    |
|                              | ترجمه: ۋاكٹرحميداللە           |          |
| 42_مقالات ِتاریخی            | بروفيسرعلى محسن صديقي          | 250/-    |
| 43_شمس كبير                  | كبيراحدجائسى                   | زبرطبع   |
|                              |                                |          |

#### قر طاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی 75270 فون گیس: 9243966

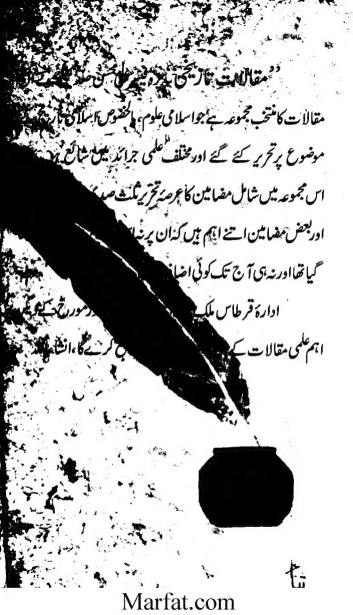

